

سيرلطيف أالرجمن



المالي ال

غالب اور اور ان كي معرضين

مستعير لطيفت الرحمان

#### جمله حقوق بحق مصنف محفوظ

جنوری سلے ور

كلكته

١١١٥ويخ

تا دیخ طباعت مقام اشاعت

قيمت

ولن کا پتاہ عثما نبیہ مجاہد طربو اعتما نبیہ مجاہد کی میں این کلکت، ا بقائے نام سے فانی بھی مثل باقی ہے کرو وہ کام جو بعدانہ فنا جلا رکھے لطیف ~

# فهرست مضایین

| صغرنبر |      | مصنایین       | شمارتمبر    |
|--------|------|---------------|-------------|
| ۵      |      | ل             | ا _ عرض حا  |
| ra     |      | فارسی شاعری   | ٢ _ خالب كي |
| 40°    | **** | ی قارسی دانی  | س _ سال     |
| 141    |      | بان کا ہنگامہ | ا تاطی ر    |
| ۳۰۳    |      | ن أبدو شاعرى  | ه — غالب کم |
| שאש    |      |               | ۳ _ شخصیار  |
|        |      |               |             |



سيرلطيف الرحمن

### غَالَبْ اورم نام ونشائم ميرس ميم أسْ اللهيسة وجم أسْداللهيم



زوكاكوني الينابعي بوغالب كونه جا شاء تووه الجفائية بنام بسيج

## عرض حال

٥١ فرورى وكثام ين مرزا اسرالترخال غالب كا انتقال مواتفا-ها فرودی الم الله کوغالب کے انتقال کو پورے ایک سوسال ہورہے تھے۔ اس موقع پرسویت روس نے غالب کی صدرسالہ برسی منانے کا اعلان کیا۔ سادی دُنیانے اس اعلان پرلٹیک کہا۔ حکومت مندنے وسیع بیانے پر صدسالا فالب منانے كا بلان مرتب كيا اور 10 فرورى 19 19 مع مرم فرورى الك الماء ك غالب كا صدرساله منانے كى مدت مقرد كى - جيسے جيسے وه دن قريب ات كا دي وي وي بوش وفروش برهمتا كيا-بير اندر بهى جوش بيدا ہواكہ مرزا غالب براك مستقل كتاب لكھوں يكن ميں ابني كتاب " تحبّیات شوستان فارسی" کی طباعت کے سلسلے ہیں پریس والوں کی ا فرض فناسیوں اور بہودگیوں کے دام میں اس بری طرح بھنسا ہوا تھا كرغاب يرستقل كتاب كلهنا يرب لي نامكن موكيا - جناني كتاب تكهن كااراده التوى كرديا- تامم يه جا بتا تعاكر اس موقع يدغالب بركيه نه كيه صروركهون-مراسی کتاب بنیں کرجس سے مے لائبر مریوں کی خاک جھانتی اور وتت نظر سے تا بوں کی ورق گردانی پڑے۔بکہ ایساکام ہونا چاہے کہشام کے دقت جب فرردناتھ بارک ربین سابق کرزن بارک) میں ہوا خوری کے لئے بیٹھوں تو مواکھانے کے ساتھ ساتھ برکام بھی انجام دے سکوں۔ جنانچہ اس خیال کے مواکھانے کے ساتھ ساتھ برکام بھی انجام دے سکوں۔ جنانچہ اس خیال کے

زیرا ترمیں نے غالب کی تعربیت میں بندرہ بیندرہ بیس بیس شعروں کی غزلیں كهني شردع كردين اورمهينه بحرمين غالب كى تعريف بين دس غزلين اور تسيره ر باعیاں اور غالب کی زمنوں میں تیرہ غزاوں کے علاوہ جھ تمہیدی ر باعیاں كريس ان تمام افتعاركوتا بي فنكل من اغالب مراني "ك نام سے شائع كرديا اور إبني جھوٹی تسلی کرلی یکن یہ فحزمیرے لئے مخصوص ہے کہ کلکت بلکم مغربی بنگال سے غاب عصدساله مع موقع يرا غالب مرائي "عسواكوني كتاب يا دساله شاكع بني موا- ككت مين غالب كا صدساله ضرورمنا ياكياليكن صوت شاعرے كرے - لهذا "غالب سرائى" أكرچه ايك معمولى سائتيس صفح كاكتابچه به ملكن يو بكه ايك شاندار موقع کی کلکتہ کی واحد چیزے اس سے اس کی کچھ نہ کچھ اہمیت ضرور ہے۔ غالب سے صدسالہ سے موقع پرائجن ترقی اُردو مند شاخ کلکت غالب پر ايدكتاب شائع كرنے والى تھى جبل ميں غالب يرائم مضابين شامل كے جانے كو تھے۔انجمن کے ارباب مل وعقدنے کلکتہ سے بعض اہل قلم سے غالب ميرمضا مين كلهن كاستدعا كى مجه بعلمى قرائش كى كئى-بىن نان كى فرمائش كى تعيل كرت موسة ابك طويل مضمون المصارايك خطرك ذربيه مجع اطلاع دى مي كم انتخاب كمين نے کتاب میں شمولیت کے لئے میرامضمون منظور کردیا ہے ۔جب بقرر مزورے مضامین دستیاب ہو چکے تو کتاب کی طباعت کی تیاریاں شروع ہوئیں۔ میں ا بني آئمهوں سے دمجھا تھاکہ کتاب سے بیشتر حصے کی کتابت ہو چکی تھی۔بعد میں میر استفساریر بنایاگیا کہ پوری کتاب کی کتابت ہو جی ہے اور امروز فردامیں مطبع میں طباعت کے لئے جانے والی ہے۔ نیکن یہ کتاب اب تک منظم عام پر

نهیں آئے۔ اس کی وجہ شاید یہ ہوکہ انجمن والوں کو اُر دو کی محبّت کا دم کھر دالوں سے جس تعاون کی تو تع تھی وہ نہ مل سکا۔

يس نے غالب يرستقل كتاب كلف كا اداده منتوى كرديا تقاليكن تر نهين كيا تفا-اب جب الجنن ترقى أردوغا ب يرمجوزه مناب شائع مركى-توس سوين لكاكران مندكوره مضمون كوبرها يرها كراك كتاب بنادون ا درجو مكر مجليات شعرسنان فارسي ادر مذكوره مضمون مكه وقت من غانب پر مکھی ہوئی بہت ساری تا بوں کا مطالعہ کرچکا تھا اس لے مواد الكفي كرنے ميں كچھ آسانياں تھيں -لہذاكتاب تكھى ڈانے كاعن مالجن مربالے لیکن ماتھ ی پی خیال آنے لگا کہ طباعت کامسکام کن میرسے بس کی بات نبين -آخريم كركيونكرص بوكا-ميراكى شاكردع بزفركماكرايكابك ڈالے۔طباعت کا انتظام ہوجائے گا۔عزیز موصوف کے دل بڑھانے پر میں نے زیرنظر کتا ب سین ان اوران کے معرضین کھے ڈالی - غالب کی تخلیقات کے بارے میں غاب سے مؤیرین اور معترضین کے خیالات کیا ہیں، غالب اوران کے مخالفین سی کیا کیا مکرا کہ ہوئے اور تا کیرواعرا ے سلسے میں کیا کیا بال کی کھال کالی گئی ان سب باتوں کو تفصیل اور ترم رو كرماته اس تاب ين جمع كيا كياب- آخرين " شخصيات كاتعادن" ك عنوان سايك باب شامل كرد ياكيا سي-اس بابي ان تمام يوكون كالمختص تعارف ہے جن کے ام خمنا کتاب سے اندرا مے ہیں۔ سین چو کمران کے طالات معلوم دہے پر میا ختات پر صفی میں زیادہ نطف آس کے تاریک سے

واسط بهتر ہوگا کہ بہلے ہی اس باب کو بڑھ لیں۔ یہ امروا قعرہ کے کم علو مات کا اسبار فرا ہم کیا گیا ہے۔ لیکن یو بکہ میری استعدا و بہت کم ہے اس سے اس کے اور تقیق کی میری محنت و کھیتی سے صر درمتا تر ہونگے۔ ہے۔ اس کے اور با ب نظر سے اُمید ہے کہ میری محنت و کھیتی سے صر درمتا تر ہونگے۔ اس کے اور کا س کے کتا ب کو ختک ہونا چاہے تھا۔ اس کے کتاب کو ختک ہونا چاہے تھا۔ کیونی یں نے فیک قد دسا دہ زبان و بیان اور دکش طرز تحریرا فقیا رکرے کتاب کو ختک نہیں ہونے دیا۔

 شانتی رئین بھٹا چاریہ صاحب، فاصطور پر میرے فکرے کے متحق ہیں۔
شانتی رئین صاحب نے مجھے دو چارایسی کتابیں دیں جواس کتاب کی الیف
ہیں بڑی مفید تابت ہوئیں اور یہ کابیں کلکتہ ہیں شاید ہی دستیاب ہوں۔
آ فا صاحب مجھے مطالعہ کے لئے بہت ساری کتابیں مفت ریا کرتے ہیں جسکی
وجہ سے میری شکلیں کم ہوگئیں ۔اب مجھے ان لا کر پر یوں کا فتکریہ اداکر ناہے
جہاں سے مجھے نا یاب بنیادی ہوا دکی کتابیں ملیس یہ لا بر بریاں ہیں نیشنل لا کر یک ایشنا ہا کہ کے ایشنا کا کر یک ایشنا کا کر یک ایک سوسائی مغربی بنگال اور کمری شائتی دنجن بھٹا چاریہ صاحب کا ایشنا کا کر این طالب خانہ ۔ آخر میں مجھے مجبی دکر می جناب عبدالرشید صدیقی صاحب (ملازم کر این کا سے انتظام کا ایک سوسائی مغربی مختصے مجبی دکر می جناب عبدالرشید صدیقی صاحب (ملازم کا کر رفت کے انتظام کیا ۔ جبیف منظو و کر آف طبیلی گراف اسٹورس کا فتکر میا داکرنا کے انتظام کیا ۔

اس کتاب سے پہلے میری اور تجھی دو تین کتابیں منظر عمام پر اس کتاب سے پہلے میری اور تجھی دو تین کتابیں منظر عمام پر اس کی ہیں جو کہنا فردی سے پہلے اپنے بارے بیں مجھ کہنا فردی سے پہلے اپنے بارے بیں مجھ کہنا فردی

میں کلکتے کا خاص انخاص باشندہ ہوں۔ میرے آبا و اجداد کھی کلکتے کے دینے دانے تھے بین مجھے اُرد و اور نارسی زبان و ادب سے ایک فطری لگاؤ رہا ہے۔ جنانچہ بنگائے سے بیدائشی تعلق ہوتے اور نگائے میں رہتے ہوئے ویک بنگلہ زبان کی بجائے اُردو کو بذریعہ تعلیم کے طور مراختیار کہا۔

کے طور پر اختیار کیا۔ میری تعلیم کی ابتدا ایک مسجد دا تع نمبرلا ا۔ اتبال پورلین خضر در کیکمتہ ۲۲

ككتبين قرآن و دبنيات كى تعلىم سے موئى اس كمتب ك اساتذہ بي حضرت مولانا مولوی ابوصا کے صاحب مجھ پر بڑے مہران تھے۔انھوں نے مجھے قرآن ودينيات كى تعلىم بقدر صرورت دے كرا كريزي تعليم كارائے برطوال ديا۔ مولانا ابوصالح صاحب بابومیاں جو نیرمدرسه خضر بور میں ہمیڈ موبوی تھے۔انھوں نے مجهاس مدرسه مین داخل كرا دیا اورس دو دهان سال یك و بان میم یا اربا-سوا واع میں مجھے مدرسہ عالیہ کلکتہ (یعنی کلکتہ مدرسہ) کے بہرہ انگریزی كى يا نجوين جماعت مين داخل كياكيا- وسودع بن كلكته يونيورطي ك مرد كوليشن استحان بي درجرادل مين كامياب موا ببرك وتت مين خان بهادم مودى محديوسف صاحب رحمة الشرعلي جبيى باعظمت اور فيرو قارستى مدرس عاليه سے ہيڑ ماسطرتھے اور مدرسہ اس دقت اپنے عظیم الشان دورسے گذر ر با تھا۔ مولانا حافظ سیرمحود باروی دھمة الترعلیہ جیسے تجربہ کار وض شنا ریانت دار اور فاری اردواورع بی کے زیردست عالم مررسم میں فاری اورار دو کے مرتس تھے۔ جنانچہ مجھے جو تھوڑی بہت فاری اور أردداتى سے وه انھيں استاذى المعظم كا فيضان ہے۔ ان دو واجب الاحترام حضرات کے علاوہ مولوی محد رقیب صاحب ، مولوی عبدالكريم صاحب موادى اصغرعلى صاحب موادى محدعثمان صاحب مولدی محداکرام صاحب، مولوی محمدغلام سرورصاحب، مولوی وحیدالنبی صاحب موبوی محمدعدالترصاحب، موادی سیدانوارصاحب، موادی سلطان احرصاحب، مولوی خلیل الشرصاحب، مولوی محملیل الحمن صاب

مولهی محد خلیل صاحب، مولهی محد شفیع صاحب ا در پر دفیسرعباس علی خان بیخو د صاحب مدرس میں میرے استاد تھے۔التر تعالیٰ دین و دُنیا میں ان سیحو د صاحب مدرسے میں میرے استاد تھے۔التر تعالیٰ دین و دُنیا میں ان

يزرگوں كوائى رحمت سے سرفاند فرملے-ملك واع من سينط زيويركا لح كلته سي آئيدا الكيا-بير وقت میں فادر اسکیر پرنفکط ریعنی پرنسل) تھے۔ پردفیسرایس کے داس، يرونيسرستر، برونيسرج جينيو، فادر برائن، فادر شردين، فا دريو، فادركومز ، يروفيسرعيدالعلى فغال اس كالج مي ميرك أستاد تص مام الي اسلامبدكا بح كلكت ربيني مولانا آزاد كالح كلكت ) سے بی-اے كيا- واكم عرت حسين زبري يرسيل تھے۔ يرونيسرسين ، يرونيسراندرا ، يرونيسرطيب ير دنسير منطفرالدين ندوى برونسيراخرحس يرونسيرطيل ارحل بردسير كوباطفاكرتا، يروفيسرعبدالسبحان، يروفيسرصا دق بيروفيسرعباس على فا بخود اس کا بچیس میرے استاد تھے۔ یس نے بی۔ اے یک تعلیم طال کی لیکن ايك غريب يتيم كا بي-اب مكتعليم كال كربينا الشرتعالي ك خاص الخاص مرباني يردلالت كرتاب يونكم جب بين دودصائى برس كا تفاته ميرى والده فاطمه فاتون كا ورجب بين آله نو برس كا تها تومير والدسيرع يذا رحل كا انتقال ہوگیا۔ کئی برس خالہ خالوے سایہ عاطفت میں دیا۔ پھر برطی مہتنے وعمدة الكبرى ما ا در بهنوئی سیدمحرعباس علی صاحب سے سایہ عاطفت میں ر دانفیں دونوں نے مجے بی۔اے یک تعلیم داوائی۔ الى تعلىم وتربيت كسلسل بين مولوى عبدا كاجد رحمة الشرعليه كا ذكر كلى ضرور

سمجھتا ہوں موبوی صاحب یا رک سرس میں ایک نائٹ اسکول کے مالک اور معلم تھے۔ان کا فیف کھی بیرے شام حال رہا۔ پہلے میں اس ناسط اسکول میں طالبعلم تھا۔بی-اے یاس کرنے کے بعد مولوی صاحب موصوت سنے مجھے

میمیل تعلیم کے بعد میں نے باقا عدہ علمی کا بیشے اختیار کیا ہسر جنوری میں اسلامیہ بائیرسکنداری اسکول کلکت میں مدترس رہا۔ سوستمر مل کاع سے مدرسہ عالیہ کلکتہ کے بہرہ انگر بندی میں معلمي كرريا مون-

مجھے بین سے اُر دوزبان اور ادب سے دلیسی ری ہے بین ہی بن شواء كاكلام شوق سے برصنا تھا۔ رفتہ رفتہ شوخوانى كا زوق سوكونى ك ذوق من تبديل موكيا- چي واء من جيكي ساتوي جاعت من يرهمتا تفا سولانا آزاد كاليح كلية كا دورا سالانمشاعره برونسرعياس على خان مخود مروم ك زيرانهام اورعلا مهرضاعلى وحشت كلكتوى مرحوم ك زيرصدات انعقاد یدیر موا-میں کھی ایک سامع کی حیثیت سے اس مشاع بے می خرک ہوا اورعلا مہوشت کے کلام اور انداز غزل خواتی سے بحد متافر ہوا۔ ایک مو قع برمیں نے اپنے تا ترات کا اظہار لوں کیاہے۔

مود ہے جرح سے ادل اثر مبالان خوشنوا كايه حريت

شوس کا ہمراہام ہے یا مخیرکیف کارک جام ہے شركا يرهنا به ويا درريد بم صفيروم حمين اينالطيق

اس مشاعرے میں علامہ وحشت کا کلام خودعلامہ کی زبانی سننے کے بعد یں موصوت کے کلام کا مطابعہ بڑے ذوق وشوق اور توجہ سے کرنے لگا۔ تھے ہم كلام وحشت كالثرايسا كمرا برأك ميراكلام زبان وبيان كے اعتبار سے وحشت صا ہی کے دبک میں ہونے لگا۔ بیرا ایک مقطع ہے۔ لطبیق اشعاد میں کہنے لگاہوں رنگ وحشت میں نواسنجوں کو سے مرغوب انداز بیاں میرا شاعری میں مجھے کسی سے تلمذنہیں ہے -میں نے جو کچھ اکتساب فن کیا ہے راکر کیا ہے تنی شوا کا کلام اور نقاد وں کی بالخصوص نیاز فتیوری صاحب كى تقيدىي يره كركيا ہے-مولانا آزاد كالج كلت كے سونير مل كالم عيدالك صاحب نے این مضمون میں مجھے بھی وحشت صاحب سے تلا ندہ میں شامل کیا ب يكين يه بالكل غلط ب - دحشت صاحب براه داست ميراكوني تعلّق ندتها تلمذكا دهوكه كتاب نساخ سے وحشت يك"كا مصنف مونے كى وجسے ہوا

لطبیعت شعریں کا مل ہوا ، مگر نہ ہوا رہن مست اُستادکسب فن کے لئے

بهرکسی دای به میراآشیان بوجاگیا مرب دل بین مینقشه ایل مواج برتنان کا وه اظهار جمتناب دل طوفان برامان کا میرے چنداشعاد ہیں ہے ذوق تعمیری حریف باغباں و جاکیا جاؤں حال کیا اپنی تمنا ہائے بہناں کا زمانہ جس کو کہنتا ہے محبت کی بلاخیزی شب أميد كو أميد وارى مين سحر كرنا جوربناب زمان مين حريف آسمان موكر يا فُدا نكلے نه دل سے صرت دعنائے دل

مصیبت ہے لطیف اس کیلے جس اولی آ مجال سمال کیاہے مٹا دے اسکی سیستی کو مجال سمال کیاہے مٹا دے اسکی سیستی کو موگئی بوری اگر لطف ِ تمنّا بھر کہاں ؟

افقیں کے ہاتھوں میں یا تھالی دہ جس کو جاہیں نہال کردیں کسی کو او برج مطار ہے ہی سی کو نیجے گرا رہے ہیں

شومی تقدیرے کہ باوفاکوئی نہیں میراکہ متھا راہے کہ ہون دیمھر اہوں کی میں تعدیم ہوں کہ متھا راہے کہ ہمن دیمھر اہوں کی میں تقدیم سے وہ برق فشاں ہوتے ہیں فصل گل آئی تو گلہائے بہاداں ہوتئیں غم ہے اگر تو آپ نہ پروائے عم کریں کیا ہوا تا ریک را توں میں اگر مشعل نہیں بھر تو اتجھا ہے کہ میری مشکلوں کاحل نہیں بھر تو اتجھا ہے کہ میری مشکلوں کاحل نہیں

دل کا دونا روئے یا ان کا رونا روئے
ہے بات مجھنے کی پہال کون ہے کس سے
مہر کی طرح نہیں ان کی تحیلی ارزاں
خون محنت کی وجھنیٹیں گنج مخفی مہار
ماری رہے گا دہر میں فیصنا ن انقلاب
راہ بیانی کا جذبہ دل میں ہے مشانہ وا
مشکلوں ہے صل سے آرک جاتی ہے جنگر عمل

زبان بے زباں سے سوز عسم کی داستاں سُن لو مرے خاموش انسکوں سے مرے دل کی فغاں مسن لو

مجھے فنکوہ برائے شکوہ کرنا ہی نہیں گیا بہاں پرکچھ ہے دہاں یہ کچھ ہے کہیں پرکچھ اورکہیں یہ کچھ ہے بہاں پرکچھ ہے دہاں یہ کچھ ہے کہیں یہ کچھ اورکہیں یہ کچھ ہے

اتجها و بى كه جوية كري شكوه جفا يه مجى يذكه كه مجه بيستم فه صادب بي

كرون تنك اكرجع آشيال ك ك ذرا توكرك دكھاؤ وفا وفاكے كے جین کا دیگ کہتا ہے کردنگ کلستائے سے زندگی مدردی قوی سے لاقانی ملی که جو تیری نظرنے کیا دی میں نے دعيها تونظر بمرك مراطال بمىن عا دت كو بكارا بترى طوه كرى نالدغم يهال طوطي كي صدا بوتاب اب نہ کھے کہ غریبوں کا فراہوتا ہے خود جفا ليج فودابل وفاسے ڈرے دائمی چیز جفاع کرجفاسے ڈرکے دُنیایں تگایوے دادم نہیں رت ا فسون اوا ہے کہ وہ بدنام نہیں ہے باس كوئي اكر ذوق نا دواركم كردل مين آدى كونى نه معاركم فرزانه وی سے کہ جو فرزانہیں ب سنوتو كجهالتجاب يبرئ نبس توميحه التجانبي

بنا سکوسے نہ تا عمرا شیال اینا د فا که میری مجھتے ہو میری مجوری رہن ستن خون عبر میرا بیکلشن ہے فانيان قوم كاجرجارب كاحشر يك مجمى بنسامجى رديا مثال ديوانه ول كوني مجرايا نه كوني أنكه بحرائي بدنام كيا مجه كونظاره طلبي نے محفل د ہرے سورش كرارباب ظلم ہوتے ہیں گر ردکتا کوئی بھی نہیں اليكاطرز تخيل ب زمان سے الگ كيا نہيں بعد خزال فصل بہاراتی ہے مرجاتی ہے وہ توم کہ جس توم کے افرا د كرتاب مرظلم كاالزام نبسي ب كليج ركف بن تكليف عم أطفان كا سكون دل كى كهال موت دل كى بات، يه بنتام اكركام توبس جوش جنوس تحصارا انداز بانيازى بناب دجر سكوت اني

نه مجه کو جوش مم کی بردا نه کوئی چشم کرم کی خوامیش جفائمی فائی او فائمی فائی او فائمی فائی میما سسی کو بقانهیں ہے اوجائے کہدویہ واعظوں سے جبیں ہماری ہم اس کے مالک ہمانے ذوق نیاز مندی کو وقف ناز مبت اس کریں گے جفائے کسن سے روشن و فاکا نام ہوتا ہے دہ ابینا کام کرتے ہیں ہمارا کام ہوتا ہے دل ابنا ہے نہ مرا بیا جنوں کا دور دورہ مجمعیں جو دیجے کے اس کا یہی انجام ہوتا ہم ہوتا ہم کا ایک میں جو دیجے کے اس کا یہی انجام ہوتا ہم کا ایک میں جو دیجے کے اس کا یہی انجام ہوتا ہم کا ایک میں جو دیجے کے اس کا یہی انجام ہوتا ہم کا دور دورہ میں جو دیجے کے اس کا یہی انجام ہوتا ہم کا دور دورہ میں جو دیجے کے اس کا یہی انجام ہوتا ہم کا دور دورہ میں میں جو دیجے کے اس کا یہی انجام ہوتا ہم کا دور دورہ میں میں جو دیجے کے اس کا یہی انجام ہوتا ہم کا دور دورہ میں کا یہی انجام ہوتا ہم کا دور دورہ میں دورہ کی کے دور دورہ میں کا دور دورہ میں کی دور دورہ میں کا دور دورہ میں کا دور دورہ میں دورہ کی کے دورہ کی کی کی کے دورہ کی کا دورہ کی کے دورہ کے دورہ کی کے دورہ کے دورہ کی کی کے دورہ کی کے دور

لطیق اہل نظر کو شوق سار ہتاہے گئنے کا برنگ شعر جو مجھ پر کبھی الہام ہوتا ہے مار اکا ترین مناسل کا کا میں الہام ہوتا ہے

منعرگوئی کی طون ماکل تو میں ضرور ہوا لیکن شاعر نہ بن سکا۔ بلکہ اپنے کوشر

سنے سے عاجز ہی یا یا۔ یہی وجہ تھی کہ میں رفتہ رفتہ نٹر نگاری کی طرف ماکل ہوتا گیا

اور بالآخر میں تصنیف و تالبیف کے کاموں میں منہ کسر سنے لگا تصنیف و تالبیف

کے کاموں میں مجھے وہ کا میابی حال ہوئی جو شاعری میں نہیں ہوسکتی تھی۔ عسلا وہ

اس کے غزل کی شاعری کرکے ہوتا بھی کیا۔ غزل کہنا تو وہ فن سے کہ حبس کسی کو

بھی ذراخود نمائی کی ہوس ہوتی ہے وہ غزل کہنا تو وہ فن سے کہ کھکتہ

میں غزل گوشاع سینکڑ ول کی تعداد میں ملیں کے گرافیھے نٹر نکار خال خال ہیں۔

اس لئے ہیں نے شاعری کی بجائے نٹر نکاری کو ابنافن فرار دیا اور اس فن ہیں مجھے

اس لئے ہیں نے شاعری کی بجائے نٹر نکاری کو ابنافن فرار دیا اور اس فن ہیں مجھے

کو دعویٰ بھی ہے۔ میں ہتا ہوں۔

برجید سخن کوئی کی مجھکو حیمک ہے شاعر مرے ہونے میں مجھے خو د تمکہ ا ان شرنگاری میں ہے دعوی مجھ کو تصنیف ہو"نساخ سے وحشت کے ہے کہ اللہ اور ان کے معترضین " محیمالا دہ میری اور ان کے معترضین " محیمالا دہ میری اور کھی دو کتابیں ہیں ان کتابوں میں اول ستاب نساخ سے وحشت کے کہا ہے اور کھی دو کتابیں ہیں ان کتابوں میں اول ستاب نساخ سے وحشت کے کہا ہے اس تناب میں ایک سلسلہ اُستادی وشاگردی کے بنگال کے چارا کا بر شوائے
اُر دوکا بھر بور تذکرہ اور ان کے کلام کا ایسا جا مع و مانع انتخاب شامل کیا
گیاہے جوان کے دواوین کے مطالعہ سے بنیاز کر دیتا ہے۔ افریٹر اور بر فویس
گیاہے جوان کے دواوین کے مطالعہ سے بنیاز کر دیتا ہے۔ افریٹر اور بولویں
جناب ارشد کا کوی مرحوم اپنے ماہنامہ ''ندیج '' فرصاکہ مورخہ اکتوبر سلافائی میں اور وحشت ان
اس کتاب بر تبقہ و کرتے ہوئے کلھتے ہیں کہ 'نساخ 'انسخ سنمس اور وحشت ان
جار شاع دل کے حالات حیات 'ان کے ماحول 'ان کے مزاج دمذاق 'ان کے
جارشاع دل کے حالات حیات 'ان کے ماحول 'ان کے مزاج دمذاق 'ان کے
مزاج دمذاق 'ان کے اسا تعذہ و تلا خرہ کا بھر پور تذکرہ اس کتاب میں موجود ہے۔
یہ محض تذکرہ نہیں ملکہ تبعرہ کھی ہے ۔ یہ مقبی کے اور شقید کھی۔ ہر شاع
کو منتخب کلام کو بھی بیش کیا گیا ہے۔ تاریخ ادب کی کئی زنگ آب کو دکڑیاں صا
کی سکیں گئی باتیں منظرعام برآگی سے ۔ یہ کتاب خاصی محنت سے مقب کی
گئیں گئی باتیں منظرعام برآگی کیں۔ یہ کتاب خاصی محنت سے مقب کی

جناب ل۔ احرا واکٹر عندلدیہ شادانی ، جناب خواجہ احمد فاروقی ،
حناب رشیدا حرصد بھی اور پروفسیر شاہ مقبول احرنے اس کتاب کے متعلق
تحسین آمیز خیالات تحریری طور پر ظاہر کئے ہیں۔
دوسری کتاب جمیلیات شعرستان فارسی ہے۔ بہفتہ وار ندائے ملت
کھنڈ اس کتاب پر تبقہ کہ کرتے ہوئے کھتا ہے کہ اس تاب فارسی ادبیات کی
ممل وسلسل تا ریخ یا انتی ب نہیں بلکہ دس فارسی شاعروں کا تذکرہ تبھی اور نمورہ کا میں شاعروں کا تذکرہ تبھی اور نمورہ کا میں شاعروں کا تذکرہ تبھی اور نمورہ کی ایس شاعروں کا تذکرہ تبھی فردورہ کا میں بیسا باکیا ہے کہ شام نامہ کے زیرا تر ایران میں کیا کیا

غالب اور الدر عمقرضين

انقلابات ہوئے ہیں۔ دورا مقالہ عرفتیام یہ ہے جس میں بتایا کیاہے کہ یورپ ا درا مرکیمیں ان کی مقبولیت کی وجران کا فلسفرجیات ہے۔ تبیرا مقاله خاتا فی برم حس میں بتایا گیا ہے کہ وہ اپنے کو کن معنوں بیں حسان العجم کہتے تھے جو کھے مقادين ما فظ شيرازي كي خريعية كي قضيح وشريح بيئا يخوس مقادين ايران مين علآمها قبال کی مقبولیت کے دور کی تعین کی کوسٹش ہے ۔ چھٹا مقالہ ایران كى شاء وبروي اعتصامى كے ندرے حسى بى ان كے كلام يرتب واورادى مقام کی تعین ہے۔ساتویں مقالے میں ملک الشعر بہار اور ان کے کلام کا تعادت ہے۔ آخریں بیدل عالب اور سیدمحمود آزاد سے تذکرہ وتعارف کے ساتھ نمونہ کلام تھی شامل ہے۔ تمام مقالے علمی و تحقیقی ہیں اور مختصر ہونے كعلاده جامع بس مصنف نے يور ديبن مصنفين كى جديدتصنيفات سے استفاده کیا ہے اور ان کے غلط قہیوں یا غلط بیا نیوں کی مدلل تر دیکھی کرتے کے ہیں۔اس محنت و دیدہ ریزی پرمصنف بجاطور پرتحسین و آفرین کے مستحق ہیں۔ زبان بھی سادہ اشگفتہ اور دلیسیا ہے زندائے ملت مورجت

انگریزی مفتہ وار دیڈیانس دہلی ہیں جناب اے۔اے۔ کے سوزصا حب تبضرہ کرتے ہوئے کھفتے ہیں کہ" یہ کتاب ہندی وایرانی فاری شاعروں کا ایجھا تعادف نامہہے۔اس کتاب ہیں فاری کے چھ ایرانی فاری ناعروں کا ایجھا تعادف نامہہے۔اس کتاب ہیں فاری کے چھ ایرانی شوار شاعروں اور چار ہندوستانی شاعروں کا تعادف کرایا گیاہے۔ایرانی شوار فردوس عرفیام، حافظ، خاقاتی ، پروین اعتصامی اور بہار ہیں اور بہدوستا

شعرا اقبال، غالب، بيدل اورسيد محدورازاد بس-يه كايال مع كم مصنف نے علی طور پر بوری فاری شاعری کا جائزہ بیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ اكروه بينخ سعدى كو تعبى شامل كركين تويه بين كش كمل تربوتى - فردوسي يمقاله فكرا كيزب -كيونكه يهموجود ونصف صدى كى تخالف اسلام قوميت كوس خ ایران کوایے تسلطیں بے بیاہ اوربہائی ذمیب کی بیرائش کو بھی اس کتاب میں شاہنامہ فردوی سے منسوب کیاہے۔ معتقت کہتے ہیں کہ فردوی نے دو باتوں کے زیرافر شاہنام مکھا۔ایک مخالف عرب ایرانی قدمی جذب دوسری رديك كى صدس برهي مونى خواسش-اكريد وه كينة نبس مكران عمقال سے یہ بات مرشح ہوتی ہے کہ شاہنا مہ کی مخالف اسلام قومیت کی بنا پرجس کی وج سے آج کے ایرانی قوم پرستوں کے اندر مخالف عرب اور نخالف اسلام جذب بيدا ہوگيا ہے ۔ محدد غز فرى نے فردوى كى سريرسى سے انكاد كر ديا ہوگا۔ دورا مقاله عرفيام بورب س انتے يربوروس زبانوں من رباعيات عمرفيام كتراجم ادر بورب مي عمرفيام كى مقبوليت سيمتعلق كران تدرمولوما سے بھر بورمقالہ ہے لیکن صفحہ دی میں مصنف بڑے خطرناک راستے برحل بڑے ہیں۔عرضیام کے فلسفہ جبروعیش سے پورا پورا اتفاق کرتے ہو کے مصنف نہ ص يورب كى مرقيص انى دهيل كرجائد وارديم بوع نظرات بي مكراس بنا يركن أي كنام كارون كاندركناه كرن كى صلاحيت وديعت كى ب-تام كنا بول اور كنام كارول كى تائيد كرتے بوع معلوم ديے ہيں۔ يہ يرجاد بطيف الرحن جيس صاحب علم كفايان شان بس-مافظ كمسليليس بهي

کم دبیش ہی باتیں کہی ہیں۔ لیکن بہاں انھوں نے مذہبی رسومات کی کائے ان اخلاقی اقداری عظمت برنه ور دیاجوتام مزاسب مین مشترک بین-اقبال يرجومقاله باس مين صنف في مولانا عبد السلام ندوى اور أكفيس جيس ديگراوگول كى اس غلط فهى كو دوركيا سے كم اقبال اپنى فاركى اور اسلام کی وجہ سے ایران میں مقبول عام رہے ہوں سے لطیف الرحمٰن واضح كرتے ہيں كم ايران ميں افيال كى مقبوليت استقلال پاكستان كے بعد ہوئى م لكين وه به مان سے الكاركرتے ہيں كرا قبال صرف پاكستاني شاعر ہيں -بدل اورغالب يرمضاين مختصرا ورمعلومات افرابي-يروين اعتصامي اوربهار يرجومقالات بين ان مين جديد ايران كى ان دوا د وعظيمستون کے متعلق صرف قیمتی معلو مات ہی فراہم نہیں کی گئی ہیں بلکہ حقیقت میں جدید ایران کی بوری سیاسی اور ادبی تاریخ کا خاکر پیش کبا گیا ہے" تجلّیات شعرستان فاری میں غالب سے بارہ میں بعض با تیں غلط جھیے كئى ہیں سجب ہے كم ياغلطيا ل كيونكر ہوئيں -بهرطال قارئين كرام سے كذارات ہے کہ اس کتاب سے مقابلہ کرے تصبیح فرمالیں - غالب کی قاطع برہان کی تالیف الماع مين بوني تفي مكركتاب سلاماء مين تهيي "تيغ تيز" كا جواب "تيخ تيز تر" نيس بله ممشرتيز تر"ب " منكامهُ دل المضوب" غابى كوفى كتاب نہيں ہے "درفش كاويانى" تصحح اوراضافہ كے ساتھ قاطع بربان كا د وسرا الخايش تها - مين ال غلطيول كي وجه سے بير شرمنده بول اورعافي كاخوات كاربول اسطرح سيحتود آزاد اورغالب كى كلترس طاقات

صحے نہیں۔ آزاد شاید اس دقت بیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔
میری سیری کتاب نہیں تکہ کتابی غالب مرائی ہے۔ اس کتاب کی توضیح کے طور پر اس کی تین ٹر با عیاں بیش کی جاتی ہیں۔ سی نہیں فنکار ساکانا مجھ کو سے تا ہے گر بیسار نبھانا مجھ کو توریف میں جی کھول کے نظمیں کھوں صدرسالہ غالب ہے منانا مجھ کو

گویاکه بهاری بی برنطانی عربت اس بندهٔ اقدس به خداکی رحمت

ارد و کوجو غالب نے عطائ عظمت جس بندہ اقدس سے وقار ہے اینا

دعوی بیس بلیس سے برابر ہوں میں دعویٰ ہے کہ عالب کا ثنا گرموں میں

غالب سے کمالوں کا تماشہ دیکھا دیوان میں ہرطرح کا جلوہ دیکھا انسان کو انسان سے بالا دیکھا رنگین خیالوں کا اُجالا دیکھا دعوی نهین جه کو کرشخنور بهول بین تقریر مین غاتب کی تناخوانی تقی تعریفی رُباعیاں:-

شعروں میں بہاروں کا نظارہ دیمیا دریا نہیں کوزے میں سمندر بہاں دیوان کا ہرشعر نرالا دیمیا دیوان کا ہرشعر نرالا دیمیا التررے غالب کا دماغ روشن

الحادمي ايمان حث اير لايا عالب كوجو ديمها توفراياد آيا

قدرت کو جو دیکھا تو خداکویایا غالب بھی ہے قدرت کا نونہ ایسا انسان تر ایساکر فسانه ککلا والتر یگانه تو یگانه ککلا

غاب کا طلبگار نهانه نکلا این که وه غالب کاچیا کهتا تھا

یمر ہوش نہ آئے تو چلوں منحانہ اے کاش جو غالب کا بنوں دہوانہ آنے کا نہیں کام مربے بیمانہ دیوا گی آئی ہے برا بر کے لئے

الترنے بھر بور کیاہے احسان غالب کا نشن کر ہوں بطرزسی

غالب محزبیاں بیدا ہوا تیرے بہاں
کس قد رائجم فشاں تھا غالب مج بجاب
محتمع تھیں ایک سبتی ہیں بھی رغنائیاں
دولت افکارعالی کاجہاں اندرجہاں
رکھ دیا اس نے اٹھا کر بیددہ لاز نہاں
ہرزمین شعراس کی اسماں کا آسماں
بات ایسی کہ گیا کہ ہوگیا وہ جا دواں
بات ایسی کہ گیا کہ ہوگیا وہ جا دواں
طبع جب رکتی تھی اس کی اور ہوتی تھی روا
با وجو دسیکشی توحید کا تھا تکتہ دال

ديس محص كهت بين تطبيف الرحمان أسنا د بول بي-ا يهون صنّف احيا ا يك تعريفي غزل: -واه ريحسن تقديمة تيرا المهندوسا! ام رونش كرديا تيراجها ب شعرمين فارى ميں بےبدل تھا تر ميں الى قا الحمن درا مجن كهنا اسے نها نهيں التفن اساريسي بن عاليا درس عسرالهام اسكا برخيال يربهار فلسف كونى سايى بى كيا آب حيات ابردريا بارتها اس كافلك سما دماغ ا طوہ و کل اکرے بیٹا مبلوہ کل سر کو صاحب وفان تقااينا ولي باده واد

عمر محركرتا د با تعریف نانه دلستان آسان مراس طرب بنیانخیل کادهوان سب به محاری بے گرفالر کا افاربان قوت ایجا داس کی صدیما رکلفشان فالب شیوا بیان کے سامنے بین بے زبا فالب شیوا بیان کے سامنے بین بے زبا وتبه دانون بین سکھاند تاری کہانا تذکره فالب کا آیا مجموم انتحاسال جہا بن کی ہے ایک دتی کی طرح دتی وہان تذکرہ ہوتا ہے اس کا داستانی داستا عمر بجر دیتار با درس نیا نه عاشقی طاقت پر دادی بجی داد دین یا سے محفل دنیا میں شاعرا در بھی بی نفر گو نو بنو افکار سے دیوان مالا مال ہے البگان خوشنوا ہے بوستان شاعری البگان خوشنوا ہے بوستان شاعری یر جھتے کیا ہو زمیں دانوں سے اسکا مرس یر محصے کیا ہو زمیں دانوں سے اسکا مرس زندگی میں جو افر تھا آج بھی ہے دہ افر سو برس سے لبگر دیے بین خوص میں افر سو برس سے لبگر دی نوا ذن عدن میں کام ایسا کرگیا غالب جہان شعر میں

مرکیا غالب تکن غالب گرزنده تطبیت

یوجهتا کوئی نہیں دُنیا میں چنگیزی کہاں
"غالب سرائی" کھنے کا مقصد غالب کی تعریف ہی تعریف کرنا تھالکین
"غالب اوران کے معترضین" بالکل مُراکانہ نوعیت کی کتاب ہے۔اس کے
اس کتاب میں اکثر مقامات پر نقد دمحاکہ سے کام لینا پڑا ہے جس کے لئے
میں غالب رحمۃ الشرعلیہ کی دوح سے معافی انگتا ہوں۔

سر لطف / / عن

امروز من نظامی و خاصت ایم بدهر دبی زمن به گنجه و شروال برابرست غالب

### غالب کی فارسی سناعری

أردوزيان كايعظيم المرتبت بلكه نادرالوجود شاعرى جيثيت سے مرزا اسدالشرخاں غالب تمام دنیا میں روشناس ہیں اور صاری زبان کے شاعری حیتیت سے قریب قریب گفتام ہو چے ہیں ایسین ب امرداقعهد كمغالب فارسى زبان كے بھى الك عظيم المرتبت شاع بى -ملكحقيقت تويه ب كرغالب كوابني أر دوشاع ي كم مقابلي سي اي فارى شاعرى يرببت تهمند تها-اس محمندك تحت انمول في كتنون ساداتا موليس-ده مرت يركهن يراكتفانيس كرت كران كا فارى ديوان نقشهاك رنگا رنگ کا مجموعہ ہے بلکھلی الاعلان دعوی کرتے ہیں کہ میرا فاری ديوان آسماني كتاب كا درجه ركعتاب- كيتين گر ذوق سخن برهر آئیں بودے دیوان مرا شہرت بردی ہورے غالب اگرفن من دیں بورے ال دیں را ایزدی تناب ایں ووے غالب نے اپنے فاری شروں کا مجموعہ اپنے ہی زیراہمام مسلم میں شائع کیا عام دستورے برخلات تقریظ انھوں نے خودی کھی اس کی وجراسان سے سمجھیں آتی ہے۔ غالب کے خیال کے مطابق ان کے فاری كلام كى معنوى لبندى اور نزاكت فكرك علاوه ان كى زبان وبيان كى فصاحت وایرانیت کو سوائے ان کے کوئی تہیں مجھ سکتا۔اس تقریطی

غالب این فارسی شاعری کے متعلق فرماتے ہیں کہ" ہریک (شعر) ازرو شوخی و تا نیرخویی تقریر بیرایهٔ کلوی بسمل و آویزهٔ تواند" قصیده کویی س این کو خاقانی اورمننوی نگاری بی این کو نظامی کا بم بینه تصور کرتی بی ا مروزمن نط می و خاقانیم برسر د لی زمن به سخیم و شروان برابست غن میں نظیری اور علی جزیں کے ساتھ برابری کا دعوی کرتے ہیں ز فیض نطق خویشم با نظیری مرزبال غاتب جراع داکه دودے ست درسرندودرکرد تو بدس شيوه گفتار كه دارى غالب كر ترقى نه كنم سيخ على را ماتم انے کوعرفی کا بدل سجھتے ہیں۔ چوں نٹاز دسخن از مرحمت دہر بخولش كه برد عرفى و غالب بعوض بازديد منج شوكت عرفي كم يود شيرانى مشواسرزلالى كه بود خوانسارى به سوسنات خیاهم درآی تابینی روان فروز برد دوشها ناری ناظم ہروی کی چند بیتیں منہور ہیں جن میں عنقری سے لے کر جای على برزمانيس جوستاء سربرآورده مواب اسكانام ساكياب وه بيس ملاحظه بول-تنده عنفری شاه صاحب سخن شندم که در دور کاه کمن

جواورنگ از عنصری سندستی به فردوسی آمد کلاه جی به خاقانی آمد ب اط سخن چو فردوسی آورد سر در کفن نظامی به ملک سخن ستاه گشت یح خاقانی از دار فانی گذشت سرجز دانش به سعدی رسید نظامي يوجام اجل دركسيد بواورنگ سعدی فروشد زکار سخن گشت برفرق خسرد نتار زجای سخن را تمای رسید زخرو چونوست به جای رسید ناظم ہردی کے بعدے ادوار میں جوشعوا راقلیم منے تاجدار ہوئے غالب نے ایک بیت میں ان کے نام گنائے ہیں اوراس بیت کو اطمى متنوى كے اخرس اضافة كرديا ہے۔ بيت ہے۔ زجاى يمعرفي وطالب رسيد زعرفي وطالب به غالب رسيد اس بیت میں غالب نے کو یاظا ہر کیا کہ غالب فارسی کے خاتم الشعرار ہیں۔غالب اپنے کو شاعری سے بہت بلند سمجھتے تھے۔ان کے دعویٰ کے مطابق ان کو شاعری کی صرورت نرتھی لیکن شاعری کو صرورت تھی کہ ان کا فن

بن کر آبر و حال کرے۔ ما نبود کیم بریں مرتبہ راضی غالب شعرخود خواہش اک کرد کر گردد فن ما جہاں تک فارسی شاعری کا تعلق ہے غالب تواپنے کو کیا کھھ نہ سمجھتے تھے لیکن ہند د پیاکستان کے ارباب نقد ونظر غالب کو نہ صرف اساتہ ایران کی صف میں شمار سرتے ہیں بلکہ اگر گر کرکے غالب کے بعض شعروں کو ایرانی اساتده کے شعروں پر اس طرح ترجیح دیے ہیں کہ دونوں برابر رہتے ہیں۔
ہیں۔ بہاں جند ارباب علم ونفری رائیں بیش کی جاتی ہیں۔
نواب مصطفیٰ خاں شیفتہ ہمیشہ غالب کو ظہوری اور عُرفی کا ہم پلہ
اورصائب وکلیم سے ہر ترسمجھتے تھے۔ نواب ضیاء الدین منیر کا قول تھا کہ ہندوستا
میں فارسی شوکی ابتدا ایک ترک لاچین (یعنی امیر خسرو) سے ہوئی اور ایک
میں فارسی شوکی ابتدا ایک ترک لاچین (یعنی امیر خسرو) سے ہوئی اور ایک
ہرک ایک ریعنی غالب) پر اس کا خاتمہ ہوا۔ سید غلام علی وحشت غالب کے
ہرک ایک ریعنی غالب کی شاعری کی طوف متوجہ ہوتا تو عربی شعر
ہارہ میں ہم کرتے تھے کہ اگریش خضء بی شاعری کی طوف متوجہ ہوتا تو عربی شعر
متنی یا اوت ام ہوتا اور اگر انگریزی کی تکمیل کرتا تو انگلستان کے مشہور شاعرد
کا مقابلہ کرتا (یا د کا رغالب)

مولانا الطاف حيين حالى يا دگار غالب مين فرمات بين كرا مرزا كو غارى زبان مين برقسم عرصابين بيان كرن بين ايسى قدرت حال تهي بين ايران مح برائ برسخات و ما برسلم النبوت اُستاد كو بموتى جا بطع مرزا كا قصيده انورى وخاقاتى كقصيد سے محكر كھاتا ہے اور مرزا كى غزل عرفى و طالب كى غزل يرسبقت سے جاتى ہے اور ان كى ثرباعى عرفيام كى آواز مين آواز ملاتى ہے اور ان كى نفرے آگے اوالفضل كى نفر بھيكى اور بے افر معلوم بموتى ہے " نظيرى كے متعلق مرزا جلال اسبر كہتے ہيں ۔

ہمچشمی نظیری حد بہت نباشد اور صائب کہتے ہیں ۔ صَائب جہ مجال ہت شوی بمخونظیری سے فی بہ نظیری نہ رسانید سخن دا غاتب نے صائب اور حلال اسپر سے خیالات سے اتفاق کیاہے میکن مولانا حالی غالب سے مقلبے میں نظیری کی برتری اور عظمت تسلیم کرتے ہو ہے بھی دونوں كا موازين يول كرتين -

نظر به ظاهره صبياد درخفا خفتست بوادئ كردران خضرراعصا خفتست برسينه من سيرم داه كرجه باخفتت اجل رسيره جدداند بلاكحا خفتست مالى ينظيرى كابيان جيساكه ظاهر بهت صاف اورتحرل ما اورك يمطلع اس كاعلى درج ك اشعارس محسوب نهيں ہوسكتالكن مرزا كمطلع

ے ہرمال بہرے

دكر زاميني راه و قرب تعديه مراكه ناقه زرفتار ماندويا خفتست

كانعشوة أن شيم بانه رسيم كم فلتنه فاستراز فواب وياے مفست

ان دونون شعرول ميس ايك كودومرے يرمطلقا ترجع نہيں دی جامکتی جو عاشقانه مضامین سیند کرتے ہیں وه صرور نظیری کے شور دسیند كريس سي حراس كاظ سعكم مرزاكا بيان عاشق اورغيرعاشق سب كمالات ير حاوى ب اور برخص جس يراليي حالت گذرے اس كا مصداق بوسكت

م يقينًا نظيري ك شعر يرفوقيت ركفتا م-

غمت بشرشي ونال برسكه خلق عسس بخانه وشهدر حرم مراحفتت

کے بقلب شبم ترکتاز می آر د کر برخراش تصب یائے درخا خفتست

حالی۔ یہ سے ہے کہ مرزا کے دل میں یہ خیال نظیری کے شوسے بیدا ہوتا ہے گر مرزا کی غیر سمولی ایک اور مبند پردازی کے نبوت کے لئے صرف یہی افتباس کا فی ہے کہ تھوڑے سے نقرف سے نظیری کے مضمون کو کہالسے کہاں بہنیا دیا۔ نیز مرزا کے بیان میں مقیقت و مجاز دونوں پہلوموجو دہیں اور نظیری کا بیان مجازی معنی میں محدود ہے۔

نظیری بین زدورومجو قرب شه که منظرا شعبی مهرز باغ و فائمی آید بین زدورومجو قرب شه که منظرا بهرجین که توبشگفتهٔ صبا خفتت دریچه باز و بدر دازه از دیا بهرجین که توبشگفتهٔ صبا خفتت دریچه باز و بدر دازه از دیا مالی - مال دونوں کا یہ ہے که معرفت ذات محالات سے ہمار زدی مزاکا بیان نظیری کے بیان سے زیادہ بلیغ اور زیادہ دلکش واقع ہوا ہے -

نظیری الب عنتی سرده المع زیمار بسیم حضر چنین خسته روسیه فیزد الب عنتی سرده المع زیمار برختات که درختایت دردوغم دواخفتست که درختایت دردوغم دواخفتست حالی فی شعرائ منصوفین کے اصول کے موافق نظیری کے بیان میں بیخل تھا کہ وہ را دت کو ردی علامت بتا آیا ہے نظیری کے بیان سے گھیا یہ الزم آیا ہے کہ عاشق صادق وہی ہے جو بمیشہ بے جینی وب قراری میں بسر کرے ادرجب ایسا ہوگا ترکبی شکایت بھی اس کی زبان سے نکھے گی۔ مرزانے اس کے اورجب ایسا ہوگا ترکبی شکایت بھی اس کی زبان سے نکھے گی۔ مرزانے اس کے اس صفحون کو العظ دیا۔وہ کہتے ہیں کروہ بھار حضر کے دن دوسیا ہ

أفي جودرد دل كي فتكايت اور دواكي تلاش كرتا مواسوياب-

كس ازمعانقدر دور دوس بايد ذوق درازي خيد بيداري من اين عميت كر چيدشب زيم آغوش خود مالفنست زيخت من خراريد تا كاخفنست حالی-نظیری کاشعرزیاده نیول اور حالی ہے اور مزاکے شعریں شاعرانه لطافت اور خوبی نظیری سے شوسے زیادہ ہے اور کوئی بات اس میں ان نیول بھی ہیں ہے۔

شب أميد به از روز عبيدى كذرد بدين نياز كم باتست نازى رسدم كراشنا بتمناك أشنا خفتست كداب ساية ديواريا دشاخفتست

حالی-نظیری کا پرشعراس کی تمام غزل میں بیت الغزل ہے بکراس کے دیوان کے ان بہترنشتروں میں سے ایک نشتر ہے ہواساتدہ نے اس کی غزایات میں سے اتنا ب کے ہیں۔ مرزا کا شو گونظیری کے شوکی یوا بری نہیں کرسکتا مرايس لمندشوير يه شونكالنا مرزاي كاكام تفاتشبيه نهايت بليغ اورديشين واقع ہوئ ہے بین مجھ جیسے ادی درجے کادمی کوتیری جناب میں جو سیاز على ہے-اس سے بھے كواليسائى نازہے جيسااس فقيركو ہونا جا ہے جو بادشامی محل کی دیوارے سامے میں براہو۔

فسانه صرف نظیری مین کمخواب کند بخواب چون خودم مسوده دل بران فا كم خسته غرق بخول خفته است اخفتت

فنكست كربعددرد ميتلاخفتست

حالی نظیری کے شوکا مطلب یہ ہے کہ نظیری کو فسانہ اس غرض سے سنانا فضول ہے کہ ایک شکستہ وکوفتہ آدمی (مینی نظیری) جو طرح طرح کی تحلیف یں بتلا ہو کریٹ رہاہے وہ سورے گا۔مزاک شعرکا ماحصل یہے كراكرس سوكهي جا وُل تواسے غالب مجھ كواني طرح آسودہ اورخوشحال نه مجهنا - كيونكر بيماريعني مين جب سويا مول تو خون مي دويا مواسويا مول-يس السي مخص كوجاكة سوت كيا راحت نصيب موسكتي ہے۔ تظیری اور غالب کے اکھ اکھ شعروں میں مولانا حالی نے غالب کے یارشعروں کو اورنظیری کے دوشعروں کو ترجیح دی ہے۔ یا تی دوشعروں کا كونى فيصله تهيس كميا-اس طرح غالب كوغالب اورنظيرى كومغلوب كمريكية كى بعد حالى صاحب كوسخن فہم اصحاب دائے كى گرفت كا خوت ہوا۔اس كے وه آخر میں فرماتے ہیں کر ہاری غرض مذکورہ بالاغ ولوں کے مقابلہ کونے سے مرف اس قدر تھی کہ مرزا نے فول میں نظیری کے تینع کوجس درجے تک سنیا یا تھا اس سے ہوگ اجھی طرح مطلع ہوجائیں۔ ورنہ اس غزل سے سوا اورس قدا غزلين مرزا في نظيرى كى غزل يرتهمى بين-ان مين شايدى كوئى غزل ايسى ہوگی جس میں نظیری کی غزل کا بلہ مرزا کی غزل سے بھاری نہیں (بادگارغالب)

غالب ظہوری کی اُستادی اور فکری گہرائیوں کو همیم قلب سے سیلیم کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کران میں معنوی کا حق اس بزرگ کے حصے میں ای ہے ہیں جانتا ہو میں۔ کہتے ہیں کران میں طافت معنوی کا حق اس بزرگ کے حصے میں ای ہے ہیں جانتا ہو مختری اور عطا ردنے مل کر ایک صورت کروی تھی اسم فورالدین اور تحلف طہوری

تھا۔ قائب معنی کی جان ظہوری ناطقہ کی سرفرازی کا نشان ظہوری۔ زیادہ کیا کھوں (عود ہندی) لیکن مولانا حالی ظہوری اور غالب کی غزلوں کا مواذ نہ اس طرحنگ سے کرتے ہیں کہ مرعی مسست اور گواہ نیست معلوم ہوتے ہیں۔

عالب بعشق قابل دیوانگی خر دمنداست چوصیح من زسیاسی بشام مانندست سرزحمله کرازا د مرد اس بندست میگوینم زشب جیند رفت یا جندست

برزحملہ کہ آزاد مرد ایں بندست جگویم زشب جند رفت یا جندست حالی فرور ایں بندست حالی فرور ایں بندست حالی فروری کے شعرین اس کے سوا کھے جدت نہیں کہ اس نے اپنی عادت کے موافق اس میں جمی صنعت تفنا دکا التزام کیا یعنی دیوانگی پرخرد مندی کا اطلاق کیا اور آزاد پر مقید کا۔ مزانے ایک محمولی خیال میں جدت بیدا کی ہے اطلاق کیا اور آزاد پر مقید کا۔ مزانے ایک محمولی خیال میں جدت بیدا کی ہے

اور بهایت خویی سامطلب اداکیا ہے۔

عالب الله عالب المربدل سرنداده جنمه نوش الكاه مهربدل سرنداده جنمه نوش منوزعيش بانداده شكرضند

بشکر دیدهٔ تر ترز بانی دارم که زهرگریه طراوت ده شکرخندست

حالی ظهوری کے بہاں وی فظی مناسبتیں جیسے دیدہ تراور ترزیانی یا تہر گریہ اور ترزیانی یا تہر گریہ اور تشکر خند برنسبت مرزا کے تریادہ ہیں۔ گرمرزا کا شعراس سے نریادہ بینے بنجرل اور عاشقان ہے۔

غاله

برگفته اکم به تلخی بساز بیند پذیر بردکه بادهٔ ما تلخ ترازی بنداست گرکه رخصت بیطاقتی شو د مربم کرگوش دل شدگال رش گشتهٔ بیندا

غالب أوران معترضين

حالی۔ یہ قافیہ مجی جیساکہ ظاہرہے کہ مرزا کے بہاں بنسبت ظہوری کے تریاده کرم بندها ہے۔

درانه دسی من چاک ارفکندج باک زميش دلق ورع بالبزارسوندست

كه بهر شخنی صد مرا د پیوندست صالی ۔ باوجود کے طہوری سے بہاں یہ قافیہ نہایت عمر کی سے بندھا تھا مرزا نے بھی اس قافے کے باندھنے میں کھے کم داد بلاغت نہیں دی۔ بہاں کہ ظہور کے شعر کومشکل سے اس پر ترجیح دی جاسکتی ہے۔

زبيم أبكه مبادا بميرم از سفادي نه گویداز چر برگ من آرز ومندست

شوم فدائ دروغ كراست مانندست حالی فرطبور کا شعر بهت صاف اور لطیف اور مرزا کے شعر سے زیادہ نجول ہے۔ مرزانے مصنون میں جدت تو بیدای ہے گریس کرکہ معشوق ہمارے مرن كاكرزومندب فوتى سعرجانا واتع كفلات -

وجود اوبمرحسن است وسيتيم بمعشق بخبت دستمن واقبال د وست سوگندست

دابل مهرومحبّ نشان تدارم كس بمرخونش وب ب مرى توسوكندست حالی -ظهوری کا شعرصات

جهغم كمعهد كسل داردت كشاكش دا

بكو حديث وفاازتو با درست بكو

ہے۔اقل دعوی كرتاہے كم مهرومحتت كادنيا یں کہیں وجودنہیں اوراس دعویٰ براین محتبت اورمعشوق کی بےمہری کی تسم کھا تا ہے جس کی خوبی اور لطافت ظاہرہے۔ مرزاکا دعویٰ یہ ہے کہ عنو ت

ا وجو د سرایا حسن دجمال ہے اور میری سبتی سراسر عشق و محبّت ہے اور اس

دعومٰی پر رقیب سے نصیب کی اور معشوق سے اقبال کی سم کھا ناہے ہیں یہ

ظہوری کی قسم سے زیا دہ لطافت اور نزاکت یائی جاتیہ وقیب کی

قسم اس لئے کھائی جاتی ہے کہ جو وجو د سرایا حسن وجمال ہے وہ بالکل

اس کے حصے ہیں آگیا اور معشوق کے اقبال کی قسم اس لئے کھائی جاتی ہے

کہ مجھ جیسا شخص اس سے سودا سے عشق و محبّت میں مبتلا بن گیا ہے اس سے

سوالفظی سناسبتیں جیسے حسن وعشق وجو د وستی، وخمن و دوست اور

بخت واقبال یا تھام شحر کا متناسب اجزا میں تقسیم ہونا اس نے شعر کو بہت

بند کر دیا ہے۔

خرد مروان تومنزل شار راکشمرد شار کروی دوست درنظردارم غراز کری که دران شار راکشمرد شار کروی دوست درنظردارم غراز کسی که دران فرد درای که اسمال چندات مرزاکا بیان کسی قد رظهوری کے بیان سے صاف ہے ۔ گر مصنمون کے افاظ سے دونوں شعروں میں کوئی لطافت یا خربی معلوم نہیں ہو خوبی معلوم نہیں ہو خالب خوبی معلوم نہیں ہو خالب خالوری

شودکشت با یام گرچه دخیراست بر رنج از یک را حت نگاه داشته اند امیرای به به باید نگاه دربندست زهکمت ست کمیائے شکسته دربند مالی ظهوری می شویس کسی قدر حرت به گرشو کی بندش مستاله دهیلی ہے۔ حرزا کے بہال مضمون میں کچھالیسی جدت نہیں گربیان نہایت جست اور تھیک تھاک ہے۔

اگرند بهرس از برخ دع يزم دار كه بنده خوبي او خوني خداوندست

ز بندگان نسزد آرزو خرا به كند ممیں سے کہ مابندہ او خداوند

حالی \_ظہوری کے ستوسیں" خدا کند" یا توحشو ہے اور اس کے بعد كيه عبارت مقدر بين فلا نكندكه ما آرز ديمنيم" باقى تنوك معنى ظا مر ہیں - مرزا کا شعران کی غنل میں سبت الغن لہے اور معناً ولفظاً دونوں طرح ظہوری کے شعریر ترجیح رکھتا ہے۔

مذآل بودكم دفا خوابدانه جمال غا-بدی که پُرسد و کومیزست فرسند

المتورى اسیرعش طبوری نشانه دارد نشانه اینکه به سیداد دوست خرسند طالی-دونول مقطع ہموار ہیں۔ گر باوجوداس کے مرزا کا بیان بالین

سے خالی نہیں۔ سوائے ایک شعرے حالی نے غالب کے سب شعروں کو ترجیح دی ہے۔

نیاز فتحیوری کی رائے

تيسرى صدى سے ہے تركيا رہوں صدى كے وسط تك تقريبًا ایک ہزارسال کی مدت میں ایران نے جتنے قابل ذکر شاعر پیدا کئے وہ ہیں دودکی فرددسی نظامی انوری سعدی طافظ کال اسماعیل صائب،

عرفی، نظیری، طالب کلی اور ابوطالب کلیم-ایک بزارسال کے اندر قابل ذکر ایرانی شاعوں کی تعداد بندرہ سے آگے نہ بڑھ سکی۔ مبندوستان می فاری شاعرى كاعام ذوق مغليه عهدس خردع موا اوراس كساتم ختم موكياج تقريبًا دوسوسال كاعرصه ب-اس مع المريم ايران كم مقابعين بندوسًا كى طوت سے جار يانے صدى ك اندر يا يخ شاعروں كا نام بھى بيش كرسكيں تو يه كوئى معمولى يات نه بوگى -آب كويش كرجيرت نه كرنا چاست كرېندوستان ك الخيس يا يخ مشهور شاء ون مين ايك غالب بهي تقا- مندوستان كاسب سے بہلا فارسی شاعر جس کا جواب جامعیت سے لحاظ سے ایران کی سرزمین تھی بیش نبين كرسكتي خسرو تحفا-ان كي شاعري وزيا نداني كابير مرتبه تفاكم عرفي وافظاديه جامی کو بھی اعتراف کرنا پڑا اور اگر ہم ان علوم وفنون کوسامنے رکھیں جن کے وہ ماہر تھے تو ایران کے تمام شوا مل رکھی خسروے یہ کو ہلکا نہیں کرسکتے۔ دورا بندى تراد شاعرس في ايراني شاعون سے اينا لو با منواليا فيضى تھا۔ یہ بھی اپنی جامعیت کے کاظ سے در بار اکبری کے تمام شاعروں یر بطاري تفااورايك غزل كوجيود كمراس مين ترب شك وه عرفي ونظري كربرابرنس بنجيا درنه اورتمام اصناف كن مين أستادانه حيثيت كا مالك تھا۔ تيراشاء جس كى شاعرى معنوى حيثيت سے اينا جوابين كصى- مردا عبدالقادر بيدل عظيم آبادى تفا- يقينًا بيدل كى شاعرى ایدانی محاورات کی شاعری نہیں۔ لیکن جوزبان اس نے پیدا کی اس کی مثال نہیں متی۔ بیل ہی کے ساتھ ہم کو میرزا مظہرجان جا نال کا نام

کا دیگ سمویا ہواہے۔ اس کے بعد مہند دستان کا صرف ایک شاعر دہ جاتا کا دیگ سمویا ہواہے۔ اس کے بعد مہند دستان کا صرف ایک شاعر دہ جاتا ہے جسے ہم ایران کے مقابلے میں بیش کرسکتے ہیں اور وہ ہے غالب جسے اس کی زباندانی اور معمولات شعری کے لیاظ سے ان ایرانی شعرا کی صف میں حکمہ دبنی چاہئے جو اکبراور جہا گیر کے درباد سے وابستہ تھے اور جن کی شاعری آجے بھی متاع گراں ارز سمھی جاتی ہے۔ (غالب نمبر نگار) میاز نتی وری صاحب غالب اور نظیری کا مواز ننہ یوں کرتے ہیں۔ نیاز نتی وری صاحب غالب اور نظیری کا مواز ننہ یوں کرتے ہیں۔

نظیری دراز دستی و صفے کرگل کیشم ریخت شکاه مهر بدل بر نداده حیثمهٔ نوش کرتا بدامنم از جیب در شکر خندست منوز عیش باندازه شکر خندست

کہ تا بدامنم از جیب در شکر خندست ہوز عیش باندازہ سٹکے خندست

نیاز ۔ نظیری کہتاہ کہ کہ حسن کی دراز دستی نے میری نگاہ کے سامنے

پیجول دکھلائے ہیں کہ جیب سے لے کر دامن یک فتکر خند نظر آتا ہے فیکر خند

مبتم کو کہتے ہیں۔ اس کے نظیری کے دوس سے معربہ میں پہلے معربہ کے کاظ سے

مبان میں ننزل بیدا ہوگیا ہے جو معنوی نقص سے خالی نہیں۔ برخلاف اس کے

مبان میں ننزل بیدا ہوگیا ہے جو معنوی نقص سے خالی نہیں دیا۔ وہ کہتا ہے

کہ غالب نے تمکر خند کے اصلی مفہوم سے شعر کو با ہر جانے نہیں دیا۔ وہ کہتا ہے

کہ با وجو دمجوب کے النفات کے بھی پوری مسترت مجھے مصل نہیں اور اس و

یراعیش مبتم کی صد سے آگر نہیں بڑھا۔ ایک اور شعر

غالب نه آن بود که و فاغوا بدازجهان غالب بدین که پرمند و گویندست مخرست

به حرون الى غرض قرب بعدما بندست باين قدر كه بگون « بمير» خرمندست

نیاز \_غالب کا شومفہوم کے لحاظ سے بہت بلندہے۔غالب نے جس خوبى كے ساتھ اپنى وفاكى طوت كناير كيا ہے اس كى داد نہيں دى جاسكتى ارزو كتافيه ين خانخانان نے تيامت كاشوكم رياتھا-شمار شوق ندانسته ام كرتا چند است مجزاي تعديكرد كم سخت كدرومنوست ا در اس معنظیری کویتا فیدیسے کی متبت نه مونی - غالب ف البت اس فافيدس أيك شو تكهاب اور بالكل ي زاويه زيم أبكه مبادا بميم از شادى كويدارجه بمرك من آدزومندست محبوب ميرى موت توجا بتاب ليكن اس كا اظهار اس لينهي كرتاك كيس مجع شادى مرك نه بوجائ اور فرط مرت سع ميرى موت كلى الصنطور ل-اس شوكی جتنی بھی توبیت كی جائے لیکن اس شوكا مضمون نظیری ے اس فتو کو دیجے کر میدا کیا گیاہے۔ نظیری از تو بجال کندن است لب بکشاے باین قدر که بگوی " مجیر خرسندست

## مولانا فضل حق فیرآبادی کی داے

مولانا فضل حق خیرآبادی غالب کے معاصراور بڑے جیدعالم اور تبشرع بزرگ تھے۔غالب سے ان کے تعلقات بھی تھے۔غالب ان کے علم دین اور دیندا دانہ شخصیت سے متا تر تھے اور ان کا احترام کرتے تھے۔موصوت غالب کسخی سنجی اور نکنہ دانی کے اس حدیک مقتد تھے کہ ان کے خیال کے موان تن غا جس شعر کے جومعنی بتا ہیں وہی سیح ہوں گے۔ایک دفعہ مولانا کے ایک شاگرد

ما مرعلی سربندی کا ایک شعر ہے کر غالب کے پاس سے اوراس شغر کا مطلب

یوجھا۔ غالب نے اس کا مطلب بیان کیا۔اب وہ اپنے اُستاد مولا نافضل حق

کے پاس آئے اور کہا کہ آپ تو غالب کی سخن فہمی کی بڑی تعریف کرتے ہیں لیکن

انھوں نے تو اس شغر کا مطلب بالکل غلط بتا یا۔ یہ کہر کر شاگر دنے وہ طلب

بیان کیا جو غالب نے بتا یا تھا۔ مولانا نے سُن کر کہا کہ آخر اس مطلب میں خرابی

میاہے ، شاگر دنے کہا کہ خرابی ہویا نہ ہو گرنا صطلی کا مطلب تو یہ نہیں ہے۔

اس پر مولانا نے فر ما یا کہ یہ ناصر علی کی غلطی ہے کہ اس نے وہ مطلب نہیں رکھا

جو غالب نے بیان کیا (یا دگار غالب)

## شبلی نعمانی کی رائے

مرزا غالب کی طبیعت میں نہایت شدت سے اجہما د اور جدت
کا ماقدہ تھا۔اس سے اگر چہ قدماکی بیروی کی د جہ سے نہایت احتیاط کرتے
ہیں تا ہم اینا خاص انداز بھی نہیں جھوڈتے عجیب بات ہے کہ ایران کے
انقلاب کی اگرچہ مندوستا نیول کو خبر نہ تھی لیکن نو د بخود بہمال بھی انقلاب
ہوا۔ یعنی شاعری کا مذاق جو ناصر علی دغیرہ کی برولت سینکر طول برس سے
بڑا چلا ہے تا تھا درست ہوچلا۔ مزا غالب نے شاعری کا انداز بالکل دیا۔
ابتدا میں وہ بھی بیدل کی بے راہ روی کی دجہ سے غلط راستے پر پڑے تھے
ابتدا میں وہ بھی بیدل کی بے راہ روی کی دجہ سے غلط راستے پر پڑے تھے
لین عربی طالب ہی نظری کلیم کی بیروی نے ان کوسنیمالا۔ چنا نی ووال

فارس فاتم يراس واقع كى طون التاره كياب وشوالعجم فركوره بالااقتباسات سے دائع بى كر مند و ياكستان كارباب فكرو نظرا ورمشا بيرابل علم وكمال غالب كى فارسى شاعرى كي متعلق كيا خيالات ر کھتے ہیں لیکن افسوس مجھے غالب سے متعلق ایران کے اہل علم وقلم اور ناقدین كى رائيں نہ فل سكيں البتہ ايران كے مشہورصاحب علم وقلم على اكبرد بخدانے اليے مرتب لغات نامريس عالب كالجي ذكركيام -الحقول في غالب كأردوكلام کی تو بہت تعربیت کی ہے (اورظا ہر ہے کہ اُدووز بان بہت کم ہی مجے کرتو بین كى ہے) اور غالب كو أرد وكا بہت براشاء لكھا ہے لين فارى كے سلسلے مين اس سے زیادہ آیک لفظ نہیں تھا کہ شاء و محقق بزرگ برزیان فاری ۔ مولانا حالی مولانا فضل حق خیرا با دی اور مولانا شبی معانی نے باکل اند مع معتقد كى طرح غالب كركن كائے ہيں۔علامہ نياز فتيورى نے بھى غالب كوبهت بلندمقام دياب يبكن وهشلىك برخلاف غالب كوبيرل سے بهت فروته شاعر محصة بين - نباز صاحب فرمات بين كرد اكثر تذكره نوسيول جن میں مولانا سنبلی مرحم بھی شامل ہیں بیدل کے سمجھنے میں سخت غلطی کی ہے ادراس الن اس كالم يرضيح تنقيد نه كرسك اس برسب سيرا الزام به ركها كياب كراس ك كلام مين فارسيت نه تقى اور دوراز كاراستعارات وتتبيها نے اس مے کلام کو اغلاق کی صد تک بہنجادیا تھا۔ پہلا الزام (اگر واقعی بیدل ك الزام بوسكتاب) يقينًا أيك صريك صحيح ب- يوكم محص لطف زيا نه اس کا مقصود تھا اور نہ زبان کی یابندی کے ساتھ وہ اپنے خیالات کو

ظامر كرنا جا متنا تفا اورحب نه بان كى تمام معمولى اور متندا ول تركيبين كافى المام معمولى اور متندا ول تركيبين كافى المام معمولى المرد مندا ولي تفيين تو بالكل الهامى اور دجداني طور يرخود نني تركيبين اس ذہن سے بیدا ہوتی تھیں اوراس طرح کو یا وہ اپنی ندرت تخیل سے ساتھ ساتھ ایک نی زبان معی بیدا کرر با تھا۔ بدل کومحض شاعر سمجھ کراس کے کام يرتنقيد كرنا درست نهي - وه شاعرس زياده لمند چيز خنديد تھا-عكراس سعيمي ارفع ايك خلآق سخن تها ايك بيغام رسال قدرت تها-حسن وعشق كى معمولى شاعرى اس ك ذوق سے بہت فروتر چيز تھى اور اس كا برلفظ ايك ايسا نغر الا بوتى تفاحس كى مثال سوائ الها مى تتابول ك اورسى جكهنيس مل ستق - يوظام رب كه ده لوك جو صرف سعدى نظامئ فردوی، عرفی، نظیری کی سطح سے میدل کا مطالعہ کریں سے وہ بقیناً کوئی لطف اس كے كلام ميں نہ يا بي سے اور حنصوں نے وہ مخصوص ذبنيت نطرت كى طرت سے نہیں یائی ہے جو بیدل سے حقائق و معارف کو سمجھ سے وہ اگر اس كالم كومفلى مهمل اور لغونه قرار دين توتعجب سے -غالب كو اپنى د منیب ، فارسیت ا در شاعری پر حینا ناز تھا وہ کسی پر پوشید ہ نہیں۔ مشکل ہی سے وہ سی کا قائل ہوتا تھالین بیدل کی جدیت طرازیوں اور معنی آفرینیوں سے وہ کھی معوب ہوگیا اور اس حدیک کر آخر کار اس نے اس كے تبتع كى كوشش شروع كردى اور كي خود ہى اس كے ذوق سليم نے تاد باکہ کا میا بی مکن نہیں۔ غالب کی ناکامی کا سب صوف یہ ہواکہ اس نے زمین ده نهیں سیاکی جو سیل کے تخیل کو بار آور کرسکی - سیل فرون

فلسف کوین کوسائے رکھا اور اس میں بھی خصوصیت کے ساتھ خال و کنار اپنی کندی کا تعلق و قدرت کی ہے یا یاں وسعت اس کے مظاہر و آثار اپنی محد ود ماکام جنجوا ور آخر میں وصدت وجود جونتیجہ ہے اس نوع کسی وجیت کی اس نوع کسی مناعری ما دی غربی اور ان واقعات جسن وعشق برجو اس دُنیا میں انسانی گوشت ویوست سے رونما ہوتے ہیں۔ اس لئے جو کچھاس نے کھا وہ اس کی کو اخر کا دخود بھی سمجھ گیا۔ بیدل شعوی نہایت بلند تھا اس لئے وہ اس کمی کو آخر کا دخود بھی سمجھ گیا۔ بیدل وغالب کے کلام کے اس فرق کو آپ ذیل کی مثال سے جھ سکیں سے غالبًا شخر و فالب کے کلام کے اس فرق کو آپ ذیل کی مثال سے جھ سکیں سے غالبًا شخر ساط عجز میں تھا ایک دل یک قطرہ خوں وہ بھی سے ساط عجز میں تھا ایک دل یک قطرہ خوں وہ بھی سور ستا ہے یا ندا نہ چکیدی سرگوں وہ بھی

مفہوم یہ ہے کہ میری بساط بجر میں سوائے ایک دل کے کیا تھا۔
سواس کی بھی کیفیت یہ ہے کہ مض ایک قطرہ فوں ہے جو ہر وقت طیک
پڑنے کے لئے آتا دہ رہتا ہے۔ اس ستویس قلب کی صنوبری ساخت اور
اس کے تعلیق واڈگوں سے اس کا لبھورت قطرہ آتا دہ چکیدن رہنا ظل ہر
کیا ہے۔ یہ خیال غالب نے بیدل کے اس شوسے لیا۔

آبر گیر نیم و خون یا قوست داریم بروسے خود چکیدن ایک نیکن فرق قابل غورہے۔ بیدل کہتا ہے کہ عالم خلق میں بہتر سے بہتر بیری جزر کو ہے ہو۔ بیدل کہتا ہے کہ عالم خلق میں بہتر سے بہتر جیز کو ہے ہو۔ خلا گو ہر دیا قوت۔ لیکن اس کا بھی یہ حال ہے کہ اس کا

عجزاس كى حالت سے ظاہرہے۔ دارىم بدوئے فود چكيدن - يہ يورامطر كيفياتي تتبيم سے متعلق ہے - غالب سے بہاں تشبہ نظری و مادی ہے اوردل کی تخصیص کرے بساط عجز کے صرف ایک محدود و مخصوص منظر كوسامنے لاتا ہے۔ بيدل كوئى تعين نہيں كرتا۔ بلكہ وہ تمام عالم وجود بحت كرتائے -غالب كو دل كى فخصيص كے ساتھ سرتكوں اور كى قطرہ خو برطهانا يرا بيدل كواين مقصورى وسعت كاظ سيمطلق اس كمفرور نہیں ہوتی۔غالب کو اینا مفہوم ذہن نشین کرانے کے لئے غیر معولی تکف سرنا يرايين بيدل نے اسے زيادہ سادہ و مختصرالفاظ ميں اورزيادہ قو كے ساتھ ظام كر ديا۔ آپ كو معلوم ہے كريہ فرق كيوں بيدا ہوا صرف اس كے كربيدل كانظريه شاعرى سے زيادہ ملندے اوراس كے اعلى مضمون كو سيدل نے اس قدر ملند ہوكر سان كيا غالب كواس كے اظہار كے لئے يہے العلومات نميز كارمواع)

لکھتے ہیں کہ مولا ناتبلی مرزا غالب کی تعریف کرتے ہوئے ارشاد فرماتے میں کہ مرزاغاب کی طبیعت میں نہایت شدّت سے اجتہا داور جدّت کا ماده تھا۔اس کے اگرجی فرماکی بیروی کی دجہ سے نہایت احتیاط کرتے ہیں تاہم اینا خاص انداز بھی نہیں چھوڑتے عجیب بات ہے کہ ایران کے انقلاب كى أكرجه مندوستاينول كوخرنه تقى ليكن خود بخود يهال تعبى انقلاب ہدا۔ یعنی شاعری کا مذاق جو ناصرعلی دغیرہ کی برداست سیکر اوں برس سے براا چلاآتا تھا درست ہوچلا۔ مرزا غالب نے شاعری کا اندازبالکل بدل دیا۔ ابتدامی وہ بی بیدل کی بیروی کی دجہ سے غلط راستے پر پڑھے مجھ مین وق طالب المي نظيري كليم كي بيردى ف ان كوسنهالا - بداشاره خاتم ديوان فار يرايك تقريظ (مرتومه غالب) مين يا ياجاتا بـ"اس مي وه عرفي، طالب نظیری اورعلی حزیں کے اتباع کا ذکر کرتاہے مگربدل کی طوت کوئ اف رہ نهي كرنا-يه اجتها د وجدّت جس كى تعريف مي مولاناشبى رطب اللسان ب اشارة اس تقريط مين ايك شومين بيان كياكياب-(وه شويه) درسلوك از برجه بیش آمد گزشتن داستم کعبہ دیدم نقش یائے رمروان اسدش یعنی سلوک میں جو کھے بھی میرے سامنے آیا۔ میں اس سے گذر کیا۔ كيه كوديها توأس راسة على والول كنقش قدم ستبيرليا-بيدل كمتاب كعبه وُنتخارة نقش مركز تحقيق بيست مركبا كم تشة ره مرمز الاستند مركبا كم تشة ره مرمز الاستند

بیدل نے اس موضوع پر مختلف پیرائے میں اشعار کھے ہیں۔ پیمیل جو غالب کے شعر میں ہے بیدل ہی سے بیا گیا ہے۔ بیدل کہتا ہے۔ در طلب با ید گذشت از ہرجہ می آید بیش گر ہمہ سرمنزل مقصود باشد جا دہ است

> چہ دُنیا و چیمقلی سرراہ تست اے غانل بیا گذر کہ از بہرگذشتن ہاست ہائل ہا

گرز دُنیا بگذری تشویش عقبی باکل ست تا زخود بگذشته رمی بایدت صدجاگذشت

نيست وروشتطلب باكعبه مارا احتياج سجده كاه ماست سرجانقش ياأفتاده ا

اگراز دہروارتیم شوقی کعبہ بیش آمد یک ویوے نفس یارب سجا ہی برد مارا تخیل بیدل کا ہے۔ غالب نے جن الفاظ میں اس کا اظہار کیاہے اس سے وہ بات پیدا نہیں ہوئی جو بیدل سے اشعاریں ہے۔غالب سے بہتر تو ہمارے علامہ اقبال مرحوم نے کہا ہے۔ دابد کمال ترک سے ملتی ہے یاں مراد دنیا جو جھور دی ہے توعقبی بھی جھور دے

غالب في مرف اتنى بات بيان كى بى كەسلوك ميں جو كھى بيش آئے اس سے گذرجانا چاہئے۔لین یہ نہیں بتایا کر کیوں گذرجانا چاہئے اور یہ کہ مزل می کوئی ہے کہ ہیں۔ یہ بات بیدل نے تائی ہے اب ہیں دیکھناہے کہ مولاناشلى نعانى كانظريه دربارة بيل وغالبكس صديك صحيح بيات عجیب ہے کہ شیلی کا مدوح (یعنی غالب) تو بیدل کی تعربیت میں رطب اللسال ہے اور شبلی ہیں کہ بیدل کی مذمت کرتے ہوئے لکھتے ہیں کر بیدل جیسے شاعروں نے فارسی شاعری کو بھار کھا تھا اور غالب نے نہ صرف اس کی اصلاح کی بلکہ شاعری کا انداز بالکل بدل دیا۔ابتدا میں بیدل کی بیردی کی وجہ سے غالب بھی غلط راستے پر پرط سے حصے لیکن مولانانے یہ تفریح نہیں فرمائی کہ ابتداسے ان کی مراد کیا ہے اور غالب کوکس وقت احساس ہواکہ وہ غلط راستے يرص رہاہے-غالب ابنا فارسى اور أردو كلام خود برك ابتمام سے چھپوایا تھا۔لیکن فارسی کلام جس پرغالب کو بڑا ناز تھا ایران میں اس کا يوجيف والأكوى بهي نيس البته أردوكلام كوخاص وجوه كي بنا يرحناص خرب عال بوی غالب فارسی ادر آرد و دو نون سرل کا مراح ب أردويس اس كا الك شوسے -

طرز بیدل میں ریختہ کھونا اسداللہ خان قیامت ہے ۔ یہ امرواقعہ مے کہ غالب نے بیدل کا انداز بیدا مرنے کی کوشش تو

بهت کی لین بیدل کا انداز بیدا نه کرسکا - اس سے مجبور ہوکہ اس نے بیدل کی تقلید حجبور ہوکہ اس نے بیدل کی تقلید حجبور دی - اجتہاد اور جدت بیدل کے کلام میں بائی جباتی ہے ۔ غالب نے سخت کوشش کی کہ اس کے کلام میں بیدل کی طرز بیدا ہوجائے لیکن خود اس کے قول سے مطابق وہ اپنی کوشش میں کا میاب نہ ہوسکا ۔ یہ حقیقت بہت کم لوگوں کو معلوم ہے کہ فادی اور اُر دو میں غالب کے بہترین اشعار وہی ہیں جن کا تخیل بیدل کے کلام سے لیا گیا ہے ۔ نمونہ کھتے از خروار ۔ ۔ ہم آنہ نا رسائی شکد افتک و باعرق سے بیدل ۔ ۔ ہم آنہ نا رسائی شکد افتک و باعرق سے بیدل ۔ ۔ ہم آنہ نا رسائی شکد افتک و باعرق سے بیدل ۔ ۔ ہم آنہ نا رسائی شکد افتک و باعرق سے بیدل ۔ ۔ ہم آنہ نا رسائی شکد افتک و باعرق سے بیدل ۔ ۔ ہم آنہ نا رسائی شکد افتک و باعرق سے بیدل ۔ ۔ ہم آنہ نا رسائی شکد افتک و باعرق سے بیدل ۔ ۔ ہم آنہ نا رسائی شکد افتک و باعرق سے بیدل ۔ ۔ ہم آنہ نا رسائی شکد افتک و باعرق سے بیدل ہوا را

غالب:۔ صعف سے گریہ مبدل بدم سردہوا بادی کے یا بی کا ہوا ہوجانا

بیدل:- مطلبه از می پرستی نز دماغیها نبود سیک دوساغراب دادم گریهٔ مستاندا

غالب: کے سے غرض نشاط ہے کس روسیاہ کو اک گونہ بیخو دی مجھے دن رات چاہیے

بیدل: مشمع محفل برخموشی بست و مینا برنکست برکسے زیں انجمن طرز دگر نامید و رفت سحراه وگلستان نکہت وہیمک فغاں دارد جہانے سوے بیرنگی زحسرت کا دواں دارد

غالب:- بورگل، نالهٔ دل، دود چراغ محفل جورتری بزم سے نکلا سوپرسیّاں نکلا غالب نے تری برم سے نکلا سوپرسیّاں نکلا غالب نے نکہت کی جگہ" بو" فغال کی جگہ" نالہ" اور آہ کی جگہ" دود" استعال کیا ہے۔ جورتری خون مستاں بہردن مینا بیدل:- دامن دل گرفت ایم خون مستاں بہردن مینا

غالب السن المواہے گردن بینا یہ خون خلق الرزے ہے موج نے تری دفتار دیکھ

بیدل:- خلق بعدم دود دل و داغ حبگر برد خاک مهم صرف گل دستنبل شده باشر

غالب:- سب كهال كيه لاله وگل ميس خايال سوكين فايال سوكين خايال سوكين خاك ميس كيا صورتين بول گي كربهال يوي

بیدل: یادآزادست کرار اسیران قفس دندگی گرعشرت دارد آمیدمردن است

> عاب اوران مع معرضين غاب اوران مع معرضين

غالب:- ہوس کو ہے نشاط کا رکیاکیا نہ ہو مرنا تو جینے کا مزائیا

بیدل: - بیدل این انجن و هم دیگرنتوان یافت در د هم مفت تمانتا سست طرب باید کرد

غالب: - نغمهائے غم کو کھی اے دل غینمت طبنے بے صدا ہوجائے گا برساز سبتی ایک ن

بیدل:- سازستی غیرا منگ عدم چیزے نداشت مرنواے راکہ وا دیدم خموشی می سرود

غالب: - نشو و خاے اصل ہے غالب فروغ کو خامونتی ہی سے نکلے ہے جوبات جاہئے

بيدل: - مرفج وُ نيا فكرعقبي داغ حرمان درددك كي نفس ستى بدوشم عالى دا باركرد

غالب: - فكرِمعاش عشق بهتان ، ياد رفتگان تحور شي سي زندگي مين مجعلاكيا كري كوني بیدل: - من و ساز دکان خود فروشیها چرفست این منون این فضولی درسرمنصور می باشد

غالب:- قطرہ ابنا بھی حقیقت میں ہے دریا نیکن ہم کو تقلید بنک ظرفی منصور نہیں

بیدل: گرتو نکشائی زخواب نازمزگان چاره نیست در بیس عظم که داری نور ایمن دیده اند

غالب:- صد جلوہ رو بروہ عومزگاں اُٹھاکے طاقت كمان كم ديدكا احسال أعمال عبادالشراخترصاحب مزيد فرمات بين كم مولانا خبلى ك علم وفضل سے سی کو انکار نہیں - نیکن مولانانے بیدل کی طرف مناسب توجہیں دی-غاب بیدل کا سب سے بڑا مداح ہے۔ اب اگر مولانا بیدل کی خرمت بھاج غالب كري تواس كسوائ اوركياكها جائد كمولاناكلام بيدل كمعنى سے جس صد تک واقف تھے غالب بھی اس صد تک واقف نہتھ ۔مولانا بیدل کو صرف ایک شاع سمجه کراس کی شاعری پر تنقید فرما رہے ہیں۔ گربیدل صرف شاعربہیں ہے بلہ سماعی ہے انکار بھی بیل ہے کہ ہمارے علامہ اقبال کی دائے ہے کہ برگسان فلسفی کے انکار بھی بیل علامہ اقبال کی دائے ہے کہ برگسان فلسفی کے انکار بھی بیل علامہ اقبال کی دائے ہے کہ برگسان فلسفی کے انکار بھی بیل علامہ اقبال کی دائے ہے کہ برگسان فلسفی کے انکار بھی بیل محربيدل صرف شاع زبيس بلكه حكمائ اسلام مي اس كايايه اتنابلند

کالام میں موجودہیں۔ (بیدل مرتبہ عبادالنراخر)
عبادالنر افترصاحب کتاب کی تمہید میں تکھتے ہیں کہ ایک دفعہ
لا مورے کا بحوں کے طلبہ نے یوم غالب منایا۔علامہ اقبال زندہ تھے۔ایک
وفد علا مہی خدمت میں باریاب ہوااور شرکت کی دعوت دی۔علا مہنے
فرمایاکہ مناسب ہوتاکہ تم لوگ یوم بیدل مناتے۔ ذرا سوچ کہ غالب کا
کلام غلام آباد ہند دستان میں مقبول کیوں ہے اور بیدل کو کوئی نہیں جاتا۔
برخلاف اس کے بیدل کا کلام آزاد مما کک مثلاً افغانستان میں تلاوت
کیا جا تا ہے اور غالب کو کوئی نہیں یوجھتا۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ
عالب کا تصور افسردگی بیدا کرتا ہے اور بیدل کا تصوف حیات بخش
خالب کا تصور دونسردگی بیدا کرتا ہے اور بیدل کا تصوف حیات بخش
تروتازگی کے ساتھ جذ بات کو اُبھارتا ہے "ربیدل)

علامہ اقبال کے مجموعہ کلام' بائک درا' میں بایخ بندوں کی ایک نظم بعنوان' غالب"ہے۔ اس میں اقبال غالب کی مدح سرائی میں یوں نوا پر داز ہوتے ہیں۔

کرانساں پر تری ہی ہے یہ دوشہوا ہے پر مُرغ تخیل کی رسائی تاکی تھا سایا دوح تو برم مخن بیکر ترا تھا سایا دوح تو برم مخن بیکر ترا دید تیری ہی کھ کو اس حسن کی منظور ہے بن کے سور زندگی ہرشے میں جومستورہے

محفل سبق تری بربط سے ہرای دار جس طرح ندی سنفول سے سکوت کوہمار ترے فردوس مختل سے ہے قدرت کی ہاد تیری شبت فکرسے اسکتے ہیں عالم سنرہ ذار

دندگی مضرب تیری شوخی تخریدی تاب گویائ سے نیش ہے سب تصویر میں نطق کو سونا زہیں تیرے اب اعجازیر محوجرت ہے خریا رفعت پروازیر شابد مضمول تصدق برعاندازير خنده زن بعني دلى كل شيرازيم آہ تو اُجڑی ہونی دئی میں آلاسیدہ ہے كُلشن وير" مين تيرا مهنوا خوابيده م لطف كويائي مين تيرى بمسرى وفي نهين مو تحقيل كا مذجب مك فكركا المنشين باعاب كيا بوكئ بندوستال كرزس أه اع نظاره آموز تكاو تكنه جس كبسوك أردو الجيمنت يذيرخانه سمع برسودان سوز دل بروانه اے جہال آباد! اے گہوارہ علم ویر بین سایا نالۂ خاموش تیرے بام ور ذرے ذرے میں ترے فوابرہ بی س ور یوں تو یوشیدہ بی تیری فاک میل کھوئی دفن تجميس كوني فخر روز كار ابسا بھى ہے تجمس بنال کوئی موتی آبداراسا بھی ہے اقبال كان اشعاراور بالخصوص اس مصرعهكم تیری کشت فکرسے اسے ہیں عالم سبزہ زار سے عبادالترصاحب سے بیان کی بطاہر تر دید ہوتی ہے بیکن الفاظ شوخی بخریر" اور" تصویر" غالب کے اس مطلع کی طرف اشارہ کرتے

نقش فریادی ہے کس کی نفوخی تحریرکا کاغذی ہے پیرہن ہر بیب کرتصویرکا یہ شعر غالب کے اُر دو دیوان کامطلع ہے اس سے علاوہ نظم میں ایک

معرعه ہے

کیسوے اُر د و ابھی متت پذیر شانہ ہے

اس لیے اس نظم میں ممکن ہے کہ غالب کی شاعری کی جو تعربیت

کی گئے ہے وہ ان کی اُر د و شاعری کی تعربیت ہوا ورغالب کی جس شاعری کے بارے میں کہا گیا ہے کہ افسر دگی لاتی ہے وہ فارسی شاعری ہو کیو کلہ افغانتان وغیرہ میں جہاں بیدل کے کلام کی تلاوت ہوتی ہوتی ہو وہاں اُن د د اشعاد کی تلاوت کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔'' بانگ درا"یں اُر د د اشعاد کی تلاوت کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔'' بانگ درا"یں بند مہیں ہی عنوان سے اقبال کا ایک قطعہ ہے۔ بیدل کے ایک شعر بیشمین کرتے ہوئے بیدل کو مُرشد کال تکھا ہے۔ قطعہ بیدا مورٹ ہیں کے ایک شعر بین کرتے ہوئے بیدل کو مُرشد کال تکھا ہے۔ قطعہ

نادان ہوجن کوہتی غائب کی ہے الاش ہے علیج بھی مثال برسم جی مراش اس دورہ یہ جشیشہ عقائد کا یاش یا محب سے آدمی کے خبل کو ارتعاش مجھ برکیا ہے مُرشد کا ملنے دا زفاش تعلیم بیر فلسفہ مغربی ہے یہ
بیر اکر نظریت نہ ہو آشنا تو کیا
محسوس بربناہ علوم جدید کی
مزیب ہے جبرگانام دہ ہے اکرجنون ا
کہتا گر ہے فلسفہ زندگی کچھ ا ور

یا ہر کمال اند کے آشفتگی خوش است ہر چندعقل کل شدہ کے جنوں مباش اقبال کی خودی کے سلسے میں عشق اور حبون بنیا دی اہمیت ایکے ہیں۔
ہیں۔ جنون سے مراد جنون عشق۔ افبال کہتے ہیں۔
جب عشق سکھا تا ہے آوا بخود آگا؟
خودی ہوعلم سے تکم قر غیرت جبریل خودی ہوعشق سے تکی توصوا سرائی دیا ہوعشق میں اینا مقام بدا کر ایر عشق میں اینا مقام بدا کر ایر عشق میں اینا مقام بدا کر

وہ عقل کہ یا جاتی ہے شعلے کو شردسے یہ ہے نہایت اندسٹیہ وکمال جنوں مرے مولا مجھے صاحب جنوں کم

بیدائے فقط صلقہ ارباب جنول یہ بتاؤں تجھ کومسلماں کی ڈندگی کیاہے خرد کی تقمیاں سلجھ جیا ہیں

ایسے عشق وجنوں کا بینہ غالب سے پہاں نہیں ملنا، بیدل سے پہاں ملتاہے۔ اس سے اقبال بیدل کو مُرتند کابل ہے ہیں نیکن غالب کو کوئی رم برنہیں سمجھتے۔ غالب کو صرف آبدا دموتی سمجھتے ہیں ۔

غالب کی دھجیاں اُرلانے سے بیٹے دیا چرکتاب میں غالب سے متعلق این طرز عمل کی صراحت کرتے ہوئے خواجہ اخترصاحب کصفے ہیں کہ ہمنے مرزا اسداللہ خاں غالب کا ذکر صرور تگا اس سے کیا کہ ایک اہل الدائے نے غالب کے کلام کو سراہتے ہوئے یہاں تک کھے دیا ہے کہ میدل نے فاری شاعی کو بھاٹ دیا تھاجس کی اصلاح غالب نے کی۔اس سے مجبوراً ہمیں اس دعوی کا جا کر ہ لینا پڑا ۔اس سے یہ نہمجھاجائے کہ ہم د بیرالملک اسداللہ فاں غاب کے فارسی کلام کی قدر ومنز لت کم کرنا چاہتے ہیں اگر کوئی سخن گسترانہ بات اس

صمن میں آگئے ہے تو اس کو ان معنوں میں محمول نہ کرنا جاہے (بدل) نوب! ساز کو چھیطے کہتے ہوکہ آواز نہ ہو غالب كى شاء انشخصيت اتنى عظيم الشان اود الهم سے كم ال كى صرت مزمت اور منقيص كرنا خود مذمت اور تنقيص كرنے والے كى مذمور حركت كى دليل مجها جاتا ہے عيا دالله اخترصا حب كو اگر مجبوراً حبائزہ لینا پڑاتھا تو لیتے مگر انھوں نے جس انداز سے جائزہ لیا ہے اس سے تو ان كى نيت كا حال خود بخو دكهل جا آسد - أكرنيت صاف موتى توسخى مسرا بات کے لئے معذرت طلب کرتے نہ کہ یہ کہتے کہ"ان معنوں میں محمول نہ ممرنا جاسِعٌ "أكرية قارئين يا ارباب نظرس التجاب تو بالكل ينجا في طرزي التحا ہے۔عبادالقرصاحب نے بوری کتاب میں پنجابی انداز گفتگو میں محت کی ہے کہیں کھتے ہیں کہ مولاناشبلی کہتے ہیں اور کہیں لکھتے ہیں کہ وہ ربینی کہتاہے غالب کی فارسی شاعری کا تذکرہ کرتے ہوئے تقریبًا سجعی تذکرہ نوسیوں اور اقدول نے لکھا ہے کہ غالب نے شروع میں بدل کی تقلید کی لیکن غاب ے اس مقطع

طرز ببیل میں رخیۃ کھنا اسدالتہ خال قیامت ہے ۔ سے بالکل واضح طور بر ابت ہوتا ہے کہ غالب نے بیدل کی تقلید آردو میں کمی تھی والب کے فارسی کلام کا ربگ بھی بہی بتا تاہے ۔ فارسی کلام کا ربگ بھی بہی بتا تاہے فارسی کا میں جن شاعول کی تقلید کی دیوان فارسی کی تقریف بین اوران کی غزلوں پرغزلیں کہی ہیں۔ فارسی میں طور پر ان کے نام کھے ہیں اوران کی غزلوں پرغزلیں کہی ہیں۔ فارسی میں

الخصول نے خصوصیت سے عرفی، نظیری ظہوری سن اورطاب ہو ہی کی تقلید کی ہے اور ان یا پنج شاعروں میں ظہوری سے سب سے زیادہ متاثر ہیں۔ بلکہ وہ اپنے کوظہوری کا زام رہا سمجھتے ہیں۔

درخن دروینی باید نه دکان داری باره بیش است از گفتار ما کر دارما سردر حیرت شیم دیده بدیدن دیم پردهٔ سازطهوری راگل افتتان کرده م زله بردارطهوری باش غالب بحث جیب خاتب از صهبائے اخلاق طهوری سرخونم غالب از اوراق ما نقش طهوری دمید غالب از وراق ما ترتش کلیوش باش ما ترتش کلیوش باش

رگر جان مرده ام خیرانده اوراق تمانش

بنظم ونترمولانا طبورى زنده امغاب

سزداین چنین غزل را بهسفینه ناز کرد

بله ما زه گشته غالب روش نظیری از تو

کیفیت عرقی طلب از طینت غالب جام درگران با دی مضیراز ندادد غالب نے دیوان فارسی کی تقریظ میں یاسی فاری شومیں بیدل کی طر سو دی اشارہ نہیں کیا۔ اس سے صاف ظاہرہ کہ نما اب بیدل کی معنی فرینیوں سے متاقر تھے لیکن ان کے مقلد نہ تھے۔ البتہ اردومیں رنگ بیدل کی تقلید کی ہے۔ لہذا تقلید بیدل سے سلسلے میں فارسی اور اُردد کو گرا مل نہیں کرنا جاہے اور عبادالشرصاحب سے منقولہ اشعار اور تقریظ کی تشریح سے فارسی میں بیدل کی تقلید ثابت نہیں ہوتی۔ صرف استفادہ معنی ثابت ہوتا ہے تقلید

ربگ شخن ا در استفارهٔ معنی دو بالکل مختلف چیزی ہیں۔ ان دونوں کو خلط مط نہیں کرنا چاہے ۔ بعد میں غالب نے اُردومیں بیدل کی تقلید کیوں جهور دى تقى اس كى مفصل توصيح غالب كى أرد وشاعرى كى بحت ميں كى تى -غالب كے ايك معاصر مفتى صدر الدين آنزردہ تھے منصب سے لحاظ سے صدرالصد ورتھے۔صاحب علم وقلم اور ذی اثر اور ذی ٹروت آدمی تھے۔ شاعرى كالتحما مذاق ركفة تھے مصاف اور ليس شعر سيند كرتے تھے۔ مولانا حالى يا ديكارغالب من لكحت بين كمر مولانا مفتى صدر الدين خال (آزر ده)جري کلام اُر دو فارسی او رعوبی تبینوں زبانوں میں موجود تھا مگرا فسوس ہے کہاس میں بهت کھوضا ہے ہوگیا۔لیکن معض مذہبی رسانے جوان سے یا دگار رہ کے ہیں شائع ہو چکے ہیں عالب سے آزردہ کے گہرے تعلقات تھے لیکن اغلاق کی وجرسے الفیں غالب کے اشعاد بیندنہ تھے۔ غالب کی شاعری سے معاملے میں وہ مولانافضل حق خیر بادی ہے بالکل برعکس تھے۔ان کے خیال کے سطابی غالب کا شوہونے ہی کا مطلب یہ ہے کہ شوط زبان کے لحاظ سے ایسندیدہ ہوگا۔یا دگارغالب میں تکھا ہے کہ غالب کی وق سے جھ سات برس کیلے کا وا تعرب کر ایک دفعہ نواب مصطفے خال عفیت ے مکان میں مفتی آزردہ ورزا غالب مولانا طالی اور دیکر اہل ذوق حضرات تشریف زما تھے۔زمین پرجندکاب کاوراق پڑے ہوئے تھے۔ غالب کی نظران پر پڑگئے۔ انھوں نے وہ اوراق انتھا ہے اورطا ضربی باخلو ازر دہ کو مخالے کا درجا ضربی باخلو ازر دہ کو مخاطب کرے کہا کہ دیکھے ایک ایرانی شاعر کی کتنی زبردست عزل ہے۔ یہ کہہ کر وہ عزل سنانے لگے۔ شروع کے دو تین شعروں پر آذردہ نے
تربین کی گر بعد کو قرائن سے تا رط کے کہ یہ غالب کی غزل ہے۔ اب شوسُن کر
آذر دہ کہنے گئے کہ کلام مربوط ہے گرکسی مبتدی کا کلام معلوم ہوتا ہے۔ اس پر
سب بوگ مبس بڑے ۔ اتفاق سے مقطع اُس وقت سے سے بہت مناسب
خابت ہوا۔ مقطع ہے

وراے کہ محوسی کستران بیشینی مباش منکر غالب کہ در زمانہ راست

غالب كى سخن قىمى كے سلسلے میں مولانا فضل حق خيرا بادى سے بيان كو بیش نظرد کھتے ہوئے غالب کا اینا بیان پڑھئے۔یادگارغالب میں مکھا ہے کہ "منشی نی بخش حقیر مخلص جوایک زمانے میں کول میں سرشتہ دارتھے اور حن کی سخن فہمی اور سخن تجی کی بڑے بڑے لوگوں سے توریف سی کی ہے کہیں وہ دتی ين آئے ہوئے تھے اور مرزا کے مکان پر تھمرے تھے۔ان کی نسبت منشی مركد بال تفته كوايك فارسى خط مين تصفح بين حس كا ماحصل يد ب كر فدان میری بلیسی اور تنهانی پر رحم کمیا ورایک ایسے شخص کو میرے پاس بھیجا جو میرے زخموں کا مربم اور میرے درد کا درماں اپنے ساتھ لایا اورص نےمیری اندهيري رات كوروش كرديا-اس نے اينے إتھوں سے ايك سمع روش كى جس کی روسی میں مے اپنے کلام کی خوبی جو تیرہ بختی کے اندھیرے میں خود میری نگاه سے مخفی تھی دیمھی۔جیران ہوں کہ اس فرزانہ ریکا نہ بعنی مشی تی تحش كوكس درج كى سخن تهى اورسخن سنجى عنايت بونى ، حالا مكرين فتوكيها بو غالب کے معاصرین میں مولوی امام بخش صہبائی اور مولوی محد علی علوی فارسی شاخری کا اعلیٰ مذاق رکھتے تھے صبیاتی دہی سے رہنے والے اور ایک مردسہ کے مدرس تھے ۔فارسی کے زیردست صاحب علم وقلم اور شہور شاعر تھے۔صہبائی کے ایک شاگر داور کلیات صہبائی کے نا شرو مرتب دین دیال کھ ميرشى اجنى بجويال كليات كى تقريظ من تكھتے ہيں كہ" ان كى تصنيفات ايك دریا نے ذخار و بحر نا پیدلنار تھیں جو غدر اعداء میں ملف ہو گئیں "ضہائی کی تصنیفات میں ایک خرح سرنترظہوری بھی تقی ۔ صہباتی نے خود کھی سم نتر ظہوری کے طرز پرنٹر مکھی حس کا نمو نہ کلیات صبابی میں آج بھی موجودہ۔ ان کی شعری تخلیقات میں غزل تصیرہ اورمتنوی کےعلاوہ دیگرامنات كاكلام بجى متناب صبياتي كه اء كفدرك ايامين الكريزى افواج ك سفاك إ تفول سے شہيد ہوئ " س نے نگار كے تسى شاره ميں نياز له عشرای دلی کالے س برونسرمقرد ہو ہے۔

نتیوری صاحب کا بیان دیمیا تھاکہ ان کے والد صرف صہبائی سے فارسی سکھنے کے لئے اپنے وطن سے دہلی گئے تھے۔غالب نے اپنی ایک بیت میں اپنے دلی کے چند ہم عصر شوائے فارسی کے نام لئے ہیں۔ان یں صہبائی اور علوی بھی شامل ہیں کلیا ت صہبائی میں ایک غزل کے نقط میں صہبائی اور علوی بھی شامل ہیں کلیا ت صہبائی میں ایک غزل کے نقط میں صہبائی اور علوی فالب مہبائی اور علوی فالب کو کم مانتے تھے۔ علوی کو کم مانتے تھے۔ ورصہبائی اور علوی فالب کو کم مانتے تھے۔ (یادگار فالب)۔

لطیف الله صاحب کصفے ہیں کہ غالب نے یہ کہ کرکہ اسلام ہولدا دریاری زبان ہے ہمہت بڑا دعویٰ کیا ہے اور اگرچا تھوں نے آئے دعویٰ کے خوت میں اپنی نظم و نٹر کے متور دشاہ کاریش کے ہیں ہایں ہم اہل زبان نے خواہ وہ عصر دفتہ میں پیدا ہوئے ہوں یا عصر حا قرمیں ہوئے ہوں یا عصر حا قرمیں ہوئے ہوں۔ ان کے "بندی مولداور یا رسی زبان ہونے کو درخو دا عتنائیں سمجھا یہ نا پرسی ہر غالب ہی پر موقوف نہیں بگداہل زبان کی نظریں برصغیرے کسی بھی سخورا ور ا دیب کو جائے اعتبار حال نہ ہوئی۔ البتہ برسغیرے کسی بھی سخورا ور ا دیب کو جائے اعتبار حال نہ ہوئی۔ البتہ برصغیرے کسی بھی سخورا ور ا دیب کو جائے اعتبار حال نہ ہوئی۔ البتہ فون کی صرور یذیرائ کی سے ۔ لیکن خرو، فیضی، بیدل، مظہر جانجانا اس فور پر تحسین کے مرصلے میں نہیں آئے (اگر دوسہ ماہی اور غالب نیایاں طور پر تحسین کے مرصلے میں نہیں آئے (اگر دوسہ ماہی اور غالب نیایاں طور پر تحسین کے مرصلے میں نہیں آئے (اگر دوسہ ماہی

مدورہ بالا شاعروں بالخصوص الميرخرو كے حميين كے مرط ين

نہ آنے کی وجہ یہ نہیں کہ ان کی شاعری ایرانیوں کے معیاد شاعری میں وری نہیں اُترتی بلکراصل وج یہ ہے کہ غیرا یرانی مونے کی بنا پرایرانی تذکرہ تولیں ان كواين ادبيات ك تذكرون من جگرنين دين-اس دجه سے وه ايرانيو میں روشناس نہیں ہیں۔ پہلے اقبال بھی روشناس نہیں تھے۔اسس کی شال ایسی ہے جیسے اُر یر دس سے اُروو تذکرہ نویس بنگال اور بہارے ا تجھے شوائے اُردو کے علاوہ اساتذہ تک کو نظانداز کرتے رہے ہیں۔ ونتر ب شال اشعار نساخ ،ارمغان اور ارمغانی جیے صخیم دوا دین کے علاوہ سخن شور تذكره شواك أردو) زبان رئية (مختصراريخ أرده)مغوب د ( فارسی أرباعیات كالمجموعه) شابدعشرت (سایائے معشوق كى منظوم تصويرتشى كنج تواريخ (تاريخي قطعات كالمجموعه) حيثمه فيض ريندنام عطّاركا منظوم ترجمه) نصرة المسلمين (چوم ترمذ مي رُباعيات كالمجموع) أنتخا نِقِص (انيس و دبيرك كلام كے فنی نقائص) وغيره تصنيفات كے بنگال كاروو مصنف کا کوئی ذکر اتر پر دلی تذکرہ نوسیوں کے تذکروں میں نہیں ملتا۔ اردوادب كايك مؤرخ صاحب اتريرديس كوجوان تماعول كاذكر نه كرنے كو انصاف كا خون كرنا تحجية بين ليكن كلكة كے اس مشہورا شاوسخن كا كھى ذكر نہيں كرتے جواس وقت حيات سے تھے جس طرح ہمارے ان مؤترخ صاحب نے قیاس فرمالیا کہ بنگال میں کوئی اُر دو کا شاعریا ادیب پیدا نہیں ہوسکتا اسی طرح ایرانیوں نے یہ فیاس کرساکہ مندوستان میں کوئی فارسی شاء پيدا نہيں ہوسكتا-له نساخ

بود غالب عند لي انه گلتنان عجم تا زغفلت طوطئ بهندوستان ناميش

## غالب کی قارسی دانی

ایک غیرایل زبان فارسی شاعر کی قارسی شاغری کے معاملے میں فارسی دانی کامسکہ بڑا اہم اور تازک مسکہ جوتا ہے۔ یہ یات سلم ہے کہ غیرز بان میں اہل زبان کامل الفن اُستاد کی طرح مهارت على رنا قريب قريب نامكن ہے۔اس سے جب تك اس مك ميں مده كر وہاں کے ماہرز مان اساتذہ سے وہ زبان وقت نظرے ساتھ نہ سکھی جائے الفاظ و محاورات کا سوفیصدی مجیح استعمال ناممن ہے۔غیر الى زبان كامل الفن اساتذه سے لاكھ كاوش اور وقت نظرك ساتھ إلى زبان كاعلم حال كياجا كيكن تحييد كل بي جاتى ہے۔ يہ بات خودى غالب كے بیانات سے بھی مجمع تابت ہوتی ہے۔ مرزا غالب خالص بندورتا تھے اور مندوستانی ما جول کے ساختہ پرداختہ تھے۔ نہ عرفی و خاقانی کی طرح ان کے کھر کی برصوں کی زبان فارسی تھی اور نہ مرزافتیل کی طرح ان كو ايراني تاجروں كے ساتھ ملتے جلتے رہنے كا اتفاق نصيب ہوا تھا۔ ا بران کا من و میصنا تو دور کی بات ، ہندوستان سے بامران کا قدم نہ تكل تها -اس ك غالب كى فارسى اور طرز تحريكا سوفيصدى ايراني فارسى اور طرز تخرير مونا نامكن تھا۔ يبين غالب كو اپنى فارسى دانى اور علم زبان کی جہارت کا اس صر تک اصاس تھاکہ وہ جند و پاکستان

تام شوا اور اہل قلم میں سوائے ایک امیر خسرو کے کسی کو خاطر میں نہیں لاتے سے اور سب کو برای حقارت کی نظرسے دکھیے تھے اور ہند و پاکستان کے جو شعرا یا اہل قلم یا فرہنگ نویس تھوڑی بہت شہرت اور وقار رکھتے تھے غالب ان سے صد درج بغض رکھتے تھے اور ان کی شان میں نہایت ہی کے ساتھ بدکلامیاں کرتے تھے۔

یودهری عبدالغفور سرور کے نام ایک خطیس غالب تکھتے ہیں کہ نامرعلی، بیدل اوغنیت، تو ان کی فارسی کیا؟ مرایک کا کلام بنظرانھان دیکھتے۔ ہاتھ ممنگن کو آرسی کیا۔ سنت اور کمیں اور واقف وقتیل یہ اس قابل نہیں کہ ان کا نام لیجانان حفرات میں عالم علوم عربیہ کے شخص ہیں نیر جوں گے۔ کلام میں ان کے مزاکہاں، ایرا نیوں کی می اواکہاں۔ ونارسی کی قاعدہ دانی میں اگر کلام ہے، اس میں بیروی قیاس ایک بلاے عام ہے۔ وارستہ میال کوئی نے خان آرزوکی تحقیق پر سو جگہ اعتراض کیا ہے اور ہر اعتراض کیا ہے۔ اور ہر اعتراض کا ہے۔ باایس ہم وہ بھی جہاں اینے قیاس پرجاناہے مخفی کی کھانا ورش کوئی احسان الشرمتاز کو صنائے نفظی میں دستگاہ ایجی تھی، اس شیوہ و ورش کو خوب برت گئے۔ فارسی وہ کیا جائیں۔ قاضی صادت خان ان خراج کی ایس کی میں در تعلی ہوں گے۔ شاعری سے ان کو کیا علاقہ ؟ (عود مهندی)

غالب کے اس خط میں جن شاعروں کے نام آئے ہیں ان میں غالب کو سب سے ذیا وہ عدادت فتیل سے تقی۔ مرزا محدس فتیل کا انتقال غالب کی بیداکشن سے بیس بائیس سال بعد بعنی سلسلاھ (سام الم الم علی میں ہوا

غاب اوران کے معترضین

تھا۔غالب کے وقت میں قتیل کی خارسی دانی ، فارسی خماعری و نشر نگاری اور تحقیق کا بہت شہرہ تھا۔ مرزا تعتیل فرید آباد ضلع دیلی سے کھتری تھے۔لالہ ديداني سنكه نام تفاء الحفاره سال كي عمرين اين أستاد مرزامحد باقرشهب اصفہانی کے اٹرسے دین اسلام سے مشرت ہوئے اور اثناعشری سلک تبول كيا - باتو شهيد سي نے النصين فلتيل الخلص عناست كيا۔ تليل اپني فارسي وافي اور عالمانه ومحققانه تبح على كى وجرس برى تدركى بكابول سے ديج جاتے تھے۔ کچھ دنوں دہلی میں رہنے کے بعد لکھنو آئے ۔ لکھنو میں عوام توعوام خواص نے بھی حتی کہ نواب سعادت علی خاں بہادرنے بھی ان کو ہاتھوں تھ ليا-ان كوميمنشي كاعمده دياكيا-اس وقت أكثر علما وتحار إيران سے لكھنئو آيا كرتے تھے ۔ قتيل كو ان لؤكوں سے ملنے اور فارسي سيمنے كا موقع ملاكة القاءم ذا محدسين جوكر بلائے معلی كے ایك دیندار عالم دین تھے۔ ان سے اور آقا صادق صفائی اور آقا بوالحسن قزدینی جیسے لوگوں تیجیت مين رسن كا موقع الم - بهفت تماشك قليل نهرالفصاحت، جار شربت دريائے لطافت ربشر کت انشارالله خان) مظهرالعجائب شجرة الامانی دیوا قتیل اور قانون مجدد و قتیل کی تصنیفات ہیں۔ پورے ہندوستان میں تتیل کی فارسی دانی کی دھوم میحی ہوئی تھی۔اگرچہ قتیل کا انتقال ہو چکا تھا۔ لیکن پوری شدو مدکے ساتھ قتیل کا چرچا باقی تھا۔ یہ بات غالب ك ال سوبان روح كا باعث كلى-اس سوبان روح كے زيراتر غالب تنیل کو سمند بڑے ناموں سے یاد کرتے تھے۔ایک خطوس اپنے مکتوب الیہ

صاحب عالم كومخاطب كرك كهت بي كرا عرص كرتا بول كه نظامي اب ابسا مواكه حبب مك فريداً با دكا كفترى ديواني سنكه تم متخلص برقتيل حس كوحفرت نے مرحوم لکھاہے اس کی تصدیق نہ کرے تب یک اس کا کلام قابل استاد ته يو يتيل اساتده سلف ككام سے قطعًا آشنا بى نہيں اس علم فارسى كا ماخذ ان اوكوں كى تقرير في جو نواب سعا دت على خال كے دقت میں ممالک مغربی کی طرف سے مکھنومیں آئے اور منظامہ آرا ہوئے مبتر ساق تشمیری یا کابلی و قند ہاری و مکرانی- احیانا کوئی عامہ اہل ابران سے موانا عظاے ایران میں سے بھی کوئی ہوگا۔تقریم اور سے اور تحریر اور۔اگرتقریم بعينه تحريرس أياكرك توخوا فه بقراط اور شرف الدين على بزدى اورملا حسين واعظ الكاشقي اورطام وحيديه سب نثرين كيول خون جركها يا كرتے تھے۔ وہ سبطرح كى نترسى جولاله ديوانى سنگھ فتيل متوفى نے تبقليد ایل ایران تصین تر رقم فرمایا کرتے " (عود مندی)

غالب ایک اورخط میں صاحب عالم کو تکھتے ہیں کہ ' میرے بیان پرغور کرو اورجوعیدالواسع اورغیاف الدین اورعبدالرزاق ان ناموں کی شوکت نظر میں ہے تو تم جانو۔ایک شخص بھیک مانگٹ ہے بایب نے اس کا نام میر باد ترا کھ دیا۔اصل فارسی کو اس کھتری بچرفتیل علیہ ماعلیہ نے تباہ کیا۔ رہا مہاغیاف الدین کرا میروری نے کھویا۔ان کی قسمت کہاں سے لاک جو صاحب عالم کی نظر میں عبدار باکوں ۔فالس خور کر و کہ وہ خوان نامشخص کیا کہتے ہیں اور میں خستہ ورد مند کو کیا بھتا ہوں۔والند نہ تعتیل فارسی کہتا ہے اور نہ غیاف الدین فارسی جانتا ہے۔

ميرا يه خطير هو وينهي كمتاكه خوامي تخوامي يرهو وقوت ميزه سي كام او-ان غولول پر بعنت كرد و سيدهي راه پرآجاد - اگرنهيس آت تو تم جانو تمهاي بزرگی اور مرزا تفته کی نسبت پرنظر کرے تکھا۔ نہیں کہتا کہ خواہی نخواہی میری تحريدكو ما نو يكراس كهترى بخيراوراس معلم سے مجھ كو كمتر نہ جانو -عربي كامرب ا در ہے اور فارسی کا قاعدہ اور ہے کچھو نہ مجھوتم کو اختیارہے عقل کو کام فرما غور مروا مجهوعبدالواسع بيغيرية تها ، قتيل برسما نه تها، واقت غوت الاعظم نه تها میں یزید نہیں ہوں ، شمر نہیں ہوں - مانتے ہو مانو ، نہ مانو تم جانو ی (عود مبندی) منشی ہرگر یال تفتہ کو تکھتے ہیں کہ" وہ روش سند دستانی فارسی تکھتے والوں کی مجھ کو نہیں آتی کہ بالکل محالوں کی طرح مجنا شروع کر دیں -بیرے تصیدے دیکھو تشبیب سے شوہبت یا دُے اور مدح سے شو کتر-نٹریں ہی حال ہے۔جولوگ تتیل کو اچھے تکھنے والوں میں جانیں کے وہ نظم دنٹر کی خوبی كوكيا بهجانيں گے" (ار دوے معلی)

مولوی امام بخش صهبانی کی فارسی دانی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے عبدالغفور سرور کو تصفے میں کہ اورے اس بیجے دیوج پر حس کو ربینی ساطع برہا کے مولف مرزار حیم بیگ کو) صهبانی کا تلمذ موجب افتخار ہو" (عود مندی) در بار اکبری کے ملک الشعرا فیضی کا طوطی اس وقت بول مر ہا تھا جبکہ اکبر کا در بار ایرانی شعرار او با اورا ہل قلم سے بھرا ہوا تھا اور عرفی جیسا مغود موجود بن خاع فیضی کا ہم حیثم تھا۔ بعض اوقات برطے نازک موقع آبرط تے تھے۔ وخود بیں خاع فیضی کی ہدیہہ گوئی کیں ان ازک موقع آبرط تے تھے۔ لیکن ان ازک موقع آبرط تے تھے۔ لیکن ان نازک موقع آبرط تے تھے۔

كاستهور واتعهم كركا ايرانى معاصرشاه عباس ثابي ك دربار كاناع ملاطا ہروحید نے ایک رُ باعی کہی تھی جس میں ثناہ عباس کا ذکر فاصل اور ابر كا ذكرمفضول كى حيثيت سے كيا كيا تھا۔ شاہ عباس رباعي سُن كربيت خوش موا اور مخفول کے ساتھ وہ ارباعی در بار اکبری میں بھیج دی۔ ایرانی سفیرنے بھر دریارس ریاعی پرهی-

زنگی برسیاه وخیل وتشکرنا ز د رومي به سنان و تبيغ و حنجبر از د

اكبر بهخزينه يمدان زرنازد عباس به دوانفت ارحیدرنادد

بو كماس دُباعى من اكبريريو طاقعى اس العال در بارج ك يرك - أكبر بھی اندری اندرتلملاگیا۔فیضی تھی دربادي موجود تھا۔ اكبرنے أميد بھرى

بگاہوں سے نیفی کی طرف دیمھاکہ شا پر کوئی جواب دے فیضی فورا کھوا ہوگیااؤ

كاكر حفزات اس كاجواب معى سن بياجائے۔

زدوس بسلسبيل و كو تر ناز د دريا بركير فلك به افترناند د

عباس به ذوالفقار حيدر نازد كونين به ذات ياك اكبر نازد

فيعنى كى فى البديه جوا بى أياعى سُن كر دربار مين مسترت كى لېردور كى اوراكبرف خوش موكرفيضى كو مفت مزارى منصب عنايت كيا-نيا وتجودى صا تعصة بي كر دوسرا بهندى نثراد شاء رخروادل تھے جسن ايراني شاءون اینالوم منوالیا تھا فیضی تھا لیکن غالب فیضی کی فارسی دانی کے بارہ میں کہتے ہیں کہ" فارسی میں میاں فیف کی کھی کہیں کہیں کھیک کل جاتی ہے "فیفی کی له يادكارغاب

شاعری کے بارہ میں اپنے ایک خط میں تکھتے ہیں کمرار خیر فیضی تھی نفز گرتی میں مشہور ہے، کلام اس کا بیند بدہ جمہورہے "غالب نے فیضی کی شاعری کے بارہ میں اپنی كونى داتى رائے بنيں دى مشہور ہا درسنديد كا جميور كم كم كر ال كئے دين ان كے دل كى بات اور بعب كو دوسروں سے اقوال سے ظا ہركرتے بن فيى كى فارسى دانى كا خاق يول أوات بيل محصة بين كه شيدا كے بندى سيروى حاجى محدجان قدسى عليار محتة سحايك شويداعتراض كيا -مرزا جلالا ل طباطباني عليه الرحمة نے شيدا كوخط ككھاكرتو زبال دال بيعنى مقلدا در كاسليس ايران ہے-ما جى محدجان كے كام كوسند كيرو - تجھےكس نے كها كماس سے لا يميا تونے ساہيں جوءُ في وفيضى مي گفتگو ہو يئ ہے اور موتمن الدولہ شيخ ابوالفضل كے روبرو ہوئی ہے۔ لغات فارسی اور تراکیب الفاظیں کلام تھا۔ دولاناجمال لدین عرفی رحمة الشرعليه نے كہاكہ میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے اور بطق آشنا موا موں این گھری برھیوں سے افات فارسی اور ترکیبیں سنتا آرہا ہوں۔ فيضى بولاكه بوكجه تم نے الم كله كله كى برطعيوں سيكها ب وه ممنے خاقاتی وانوری سے افذ کیا ہے حضرت عرفی نے فرما یا کہ تقصیر معاف إ خاقانی و اے عود مع ایک خط بنام احمد علی رامیوری میں غالب لکھتے ہیں کہ عرفی اکبر باوشاہ کے عهدين تفااوراس عهدمن فطع نظراورابل كمال سے ابوالفضل اور فيضى يہ دوون فضض كيسے فاضل تق اور بعرع في كاممدوح حكيم الوالفتح اس كايا يه علم مين بي تها كما يوالفضل افديني كو تجى خيال مي نه لا تا تھا آگر يہ د دنوں شوعرفى كے غلط ہوتے يہ تينوں اس كى وهجياں أوا دالة (مكاتب غالب ازعرشي)

انوری کا ما فذکھی تومنطق گھر کی مرطیوں کا ہے '' دعود ہندی) گرجلالہ کا یہ کہنا ایسا ہی ہے جیسے میرانیس سے اس مصرعہ رنگ رُخ گفار عرب ہوگیا فق سے

يرنساخ في اعتراض كيا تهاكم" دنگ فق سع مونا" محاوره بني ب رنگ فق ہونا" محاورہ ہے آغا مہدی علی نے جواب دیا کرد میرانیس جو کہد دیں دہی محاورہ ہے"عبدالباری آسی محاکمہ کرتے ہوئے طزا کہتے ہیں کہ اسبحان الترکیا وب جواب ہے اس غالب کو معلوم ہونا جاہے کہ جب کوئی زبان داں ماہر نہ بان کسی اہل نہ بان کی نہ بان پر اعتراض کرتاہے تو اس کی اس غلطی پر کرتاہے جوخودابل زبان کے محاورات اوراستعال کے خلاف ہوتی ہے۔ غالب تو ایرانیوں سے اس طرح مرعوب ہیں جیسا ایک طفل محتب اپنے اُستا دے مرعو ہوتا ہے خواہ وہ اُستاد نا قص العلم ہی کیوں نہ ہو۔ یہ غالب کے اصاس کمری كاكمال به كروه فارى زيان كو تيماآسان زبان اور ايرايون كواسي آساني ستیاں مجھے تھے کہ وہ جو کہد دیں وہی سجے سبحان اللّر کیاانداز فکرہے۔ أكرجه غالب بهي مرزا محمرحس قليل احسان التعرمتان تاصي صادق خال اخر ، مرزا عبدالقا در بيدل ، غياف الدين داميوري ، ملك النوا فيمني ، علای ابوالفضل اور دومرے فاری کو مندوشانی و پاکستانی سفوا و ابل قلم کی طرح سوفیصدی مندوستانی تھے لیکن وہ اپنی فارسی دانی سے متعلق وہ خیال نہیں رکھتے تھے جو مذکورہ شوا و اہل قلم کے متعلق رکھتے تھے۔ وہ این کو اہل اور شاعر مجھتے تھے۔ وہ ابنے کو اہل زبان اساتذہ کے برابر فارسی داں اور شاعر مجھتے تھے۔ جب وہ

اني باره ميں سوچتے تھے تو جلالذا ورعر في كے اقوال بالائے طاق ركھ ديے تھے۔ مُسنے روہ اپنے بارہ ميں كبا ارشا د فرماتے ہيں۔

" فارسى كساته ايك مناسبت ازلى وسرمدى لايا بول مطابق ابل فارس كے منطق كا بھى مزہ ابدى لايا ہوں -مناسبت خداداد ، تربت أساد احس وتبح تركيب بهجانع افارسي تعفوامص جانع لكا داردو معلیٰ " "ناکہ لوگ یہ نہیں کہ خود سندی نزاد ہونا اور دوسرے مبندی نزادوں کی زباندانی اورشاعری کوسلم نمجھنا اور اپنی زباندانی کاعلم لندكرناكيسى بات ب-عرض كرميرافاندان ماوراءالنمركا تصا-میرے والدد بی میں سیا ہوئے اور س آگرے میں سیا ہوا۔ ہیں انے کو الل تریان ہرگز نہیں کتا۔میری زباندانی خدائی تین عنایتوں کی وجہ سے ہے۔ اول سلامت طبع جوعلطی تبول نہیں کرتی ادر سواے سیالی کے كسى سے مطمئن نہیں ہوتی دوم طبیعت كاستجا في كے ماتھ فارى سے لگاد سوم برمزد کی صحیت کرجن سے دوسال یک کمال و دانش اکتیا. كيا-اس كے بعد قديم كتابوں كا مطالعه كيا- جوده سال كى عمرس ايك أنناد ملا- باون سال شوركوني مين سرمارا- ( قاطع بربان)"

"بنده مندی مولد و بارسی زبان ب- (عودی مندی)"

اساتده ایران کی طرح مستند فارسی میں اعلیٰ شاعری کرنے کی وجہ یہ

بتاتے ہیں کہ اگر چطبیعت ابتدا سے نا در اور برگزیدہ خیالات کی جویاتھی

لیکن ازادہ روی کے سبب زیا دہ تران اوگوں کی بیروی کرتا مہا جورا ہ

صواب سے نا بلد سے ان لوگوں نے جواس راہ میں پیٹرو سے دیھا کہ باوجود کیہ ان کے ہمراہ چلنے کی قابلیت رکھتا ہوں اور بھر بھگاتا بھتا ہوں اور بھر بھگاتا بھتا ہوں ان کو میرے حال پر رحم آیا اور انھوں نے مجھ پر مرتبیانہ نگاہ ڈالی سے فلی حزیل نے مسکوا کر میری ہے داہ دوی مجھکو بتائی طالب آئی اور عرفی شیرازی کی غضب آلود نگاہ نے آوارہ اور مطلق العنان بھونے کا مادہ ہو میرے شیرازی کی غضب آلود نگاہ نے آوارہ اور مطلق العنان بھونے کا مادہ ہو میرے اندر تھا اس کو فناکر دیا، ظہوری نے اپنے کلام کی گہرائی سے میرے بارہ و پر تعوید اور میری کمر پر زاد راہ باندھا اور نظری نے اس خاص دوش بارہ و پر تعوید اور میری کمر پر زاد راہ باندھا اور نظری نے اس خاص دوش برمیت سے میرا کگ پال میں کرمیت سے تو دائی میں موسیکا را جلوے میں طاوس تو پر داز میں عندت۔ میں کب سے تو دائی میں موسیکا را جلوے میں طاوس تو پر داز میں عندت۔ میں کب سے تو دائی میں ازقلم غالب)"

اے ایران تذکرہ کاروں کے تذکروں کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ یرسب خور ایران میں مقبول تو کیا مظہور بھی نہیں۔

نقادوں نے غالب کے ان خیالات کا جو وہ دوسروں کے اوراپنے بارہ میں رکھتے تھے ناقدانہ جائزہ لیا ہے۔ اس سلسلے میں غالب کے تضاد کو سامنے لایا گیاہے۔

قتیل کی فارسی دانی کی تقیص کی غرض سے غالب کہتے ہیں کہ فتیل کے علم فارس کا ماخذان ہو گوں کی تقریرہے جو نواب سما دت علی خال کے وقت میں ممالک مغربی کی طرف سے مکھنؤیں آئے اور منگامہ آرا ہوئے بیشترسادو النميرى كابلى تندباوى كراني تھے۔ احياناً كوئى عامد الل ايران سے جو۔ ماناكم عظما سايران مي سے كوئى ہوگا۔ مكر تقرير اور ہے اور تحريراور ہے۔اگر تقریر بعینہ تحریر میں آئے تو خواجہ بقراط استدن علی يز دى اور ملا واعظ الكاشفي اور طا بروهيد يدسب نشرين كيول خواجكر كلت- و وسبطرح كى نثري جولاله ديوانى سنگرفتيل نے برتقليدابل ايران معي من رقم فرماتے "عوفی اور فیضی کی مجت میں غالب، عرفی اور دیمرشوا اران كا ذكر نهايت احرام كاته اور بالكل ننگ اسلان بن كرفيضى كا ذكرهار كے ساتھ كرتے ہوئے كہتے ہيں كہ لغات فارى اور تراكيب الفاظ يس كلام تھا۔ مولانا جمال الدين عرفي رحمته الشرعليه نے كہاكه ميں نے جب سے ہوش سنجھالاال نطق آشنا ہوا این تھری مرط حیوں سے نفات فارسی اور تراکیب الفاظ منتا جلا آرم ہوں ۔ نیطی بولا کہ جو کھھ تم نے اپنے گھر کی برط صبوں سے سیکھا وہ بی<del>ل</del> خا قانی اور انوری سے سیمھا۔ عرفی نے فرمایا گر خاقانی اور انوری کا ماخذہی ان کے گھرکے برط حبوں کی بولی ہے۔

ہماں غالب میں یہ تضاد یا یا جاتا ہے کہ قبیل کے سلسے میں تقریر کو دد کرتے ہیں۔ غالب صاب بتائیں کہ کیا عربی اور بیضی کے معالی میں تجریر کو دد کرتے ہیں۔ غالب صاب بتائیں کہ کیا عربی خاقانی اور افوری کے گھر کی مرطوبیاں وہی زبان ہوتی تھیں جس نربان میں انھوں نے قصیدے اور غزلیں کھی ہیں۔ بھر تو یہ کھی ہوسکتا ہے کہ کلام در حقیقت ان شاعروں کے گھر کی مرطوبیوں کا ہے لیکن انھوں نے اپنے اپنے نام سے منسوب کردیا ۔ غالب صاحب تو خالی میدان میں یہ کہ کم میکن کے موعوب کہ دیا ۔ غالب صاحب تو خالی میدان میں یہ کہ کم خوع فی خاقائی اور افوری روز تولد سے اپنے گھر کی مرطوبیوں سے فارسی لغات اور ترکیب الفاظ سنتے ہے ہیں ان کے مقابلے میں فیصی فیصی فیصی اور اوالفضل اس وقت موجود فارسی لغات اور ترکیب الفاظ سنتے ہے کہ کیا عربی خاتانی اور افردی کے گھر کی موجود کھر کی اور اوالفضل اس وقت موجود ہوتے تو غالب صاحب سے پوچھتے کہ کیا عربی خاتانی اور افردی کے گھر کی موجود کیوان یہ فارسی لوتی تھیں ۔

زد نفس سربهر صبح ملمع نقاب خیمهٔ روحانیان گشت معنبرطناب فاقانی

زیبد زمانه را که بود مهر مدح او خامه شهاب دودهٔ شب، دفتر آفتاب انوری

ز ترتیب نظام افرسنس جو نه اگر حوادث را زتا نیر بخوم اسمان بینی عرفی خاتانی کا کلام سمجھنے سے سے خود اہل نہ بان طلبہ کو کلام خاتانی کی سخرے کی شرورت بڑتی ہے ۔ نیکن خاتانی سے گھر کی براھیوں کی زبان سمجھنے کے لئے ان کو شرح کی ضرورت نہیں براتی کیونکہ وہ براھیاں تو" نون شوم خورہ گا اولی تصین (نان شام خور دم) فارسی شعروا دب ایران کی براھیوں کی زبان میں نہیں ہے۔ خود عرفی کا کلام ان کے گھر کی براھیوں کی زبان میں نہیں ہے اِس طح فارب و زہیں بولتی تھیں۔

کاغذی ہے بیرہن ہربیک تصویرکا صبح کرناشام کالانا ہے جوئے شیرکا مرعا عنقا ہے اپنے عالم تقریرکا سیند شمشیرکا سیند شمشیر سے باہرہ دم شمشیرکا موے آئش دیدہ ہے طقہ مری زنجیر کا موے آئش دیدہ ہے طقہ مری زنجیر کا

نقسن فریا دی ہے کسی شوخی نخربرکا کاؤکا کو سخت جا بہا ہے تہائی نہ بوجھ آگہی دام فسنیدن جس قدر جاہے بھیا حذبہ ہے اختیار شوق دیمھاجاہے بسکہ ہوں غالب اسپری بریھی آنش زیا

اورجب غالب، حزیر، صائب، کلیم، عرفی، ظہوری اور نظیری کا مطالعہ
کرے ستند فارسی داں اور المرائم اللہوت اُستا وسخن ہوسکتے ہیں تو دوسرے کیون ہیں
ہوسکتے ۔ لیکن غالب اپنے بارہ میں کہتے ہیں کہ بندہ (یعنی غالب) ہت دی
مولد و بارسی زبان ہے ۔ ایک جگہ کہتے ہیں کہ میرے مورت علی ترک تھے
اور ان کی زبان ترکی تھی۔ میرے والد د بلی میں بیدا ہوئے۔ غالب کے
ادر ان کی زبان ترکی تھی۔ میرے والد د بلی میں بیدا ہوئے۔ غالب کے
ان اور والدہ خاص آگرے کے باشندہ تھے۔ غالب کی ما دری زبان اور والدہ خاص آگرے باشی زبان کیوں کر ہوگئے۔ ان کا فارسی د ا

اس کے اگر ایک ہندوستانی تبریزی زادہ فارسی دال نہیں ہوسکتا توایک ہندوستانی ترک زادہ کیو بھر فارسی دال ہوسکتا ہے۔اگر مناسبت طبع، سلامت فکر اور تبیغ اہل زبال سے مستند فارسی دال بنا جاسکتا ہے تو فالی کے تحصیص کیوں ہیں مستند فارسی دال بن جاسکتا ہے قالی کے تعلیم کیوں ہیں مستند فارسی دال بن سکتے ہیں۔ کیا روز از ل میں ان تین چیزوں کو قضا و قدر فارسی دال بن سکتے ہیں۔ کیا روز از ل میں ان تین چیزوں کو قضا و قدر فارسی دال بن سکتے ہیں۔ کیا روز از ل میں ان تین چیزوں کو قضا و قدر فرانسی دال بن سکتے ہیں۔ کیا روز انتھا۔

فارس دانی میں اہل زبان ک طرح کمال حاصل کرنے کے لئے غالب نے تین شرطیں بتائی ہیں مناسبت طبع، سلامت فکر اور تیتے اہل زبان بعنی ایل زبان سے فارسی زبان کے حقائق ومعارت سیکھنا۔ غالب بندویاکتاك كے فارى كو ضاع وں اور باكمالوں كى فارسى دانى كواس كے ناقص اور يوج مجھتے ہيں كرا كھوں نے كسى اہل زبان سے فارى نہيں كھى ميكن غالب البيخ كو فارسى داني مين اس كي منفرد ادر ملم النبوت أمتا دسخ سمجيعة بين كم انھوں نے پیکاندروز کاراپرانی فاصل کلا عبدالصمد (ہرمزد) سے فارسی د بان كے حقائق و معارف سيكھ تھے ۔ كرملا عبدالعمدايك مجهول شخص ہے۔ بقول غالب كآعبدالهمدايك فومسلم ايراني تقاربخرض سياحت مهندوستان آیا در دوبرس تک غالب کے ساتھ آگرے میں رہا۔ و بی دفاری کامنیح عالم تقا-عقل و زبانت مين اپنے دفت كا بزرجم را درجا ماسب تھا-غاب لصحة بين كرمين نے إيام دابستان سيني ميں شرح مانة عامل يوهي -بعد كو لهوولعب اورآع بره كرفسق وفجورا درعيش وعشرت مين منهك جوكيا- فارسی زبان سے لگا و اور شعر و شاعری کا ذوق فطری تھا۔ ناگاہ ایک شخص

(بینی ہرمزد نم عبدالصمد) سامان نجم کی نسل میں سے معہذا منطق و فلسفہ یں

مولوی نضل حق مرحوم کا نظیرا ورمومن موصد وصوفی صافی تھا۔ میرے شہر

(بینی آگرے) میں وار د ہوا اور لطائف فارسی بحکت ربینی فارسی ہے آمیز ش

عربی) اور غوامص فارسی آمیخت بہ عربی سے میرے حالی ہوئے۔ سوناکسوٹی

یر چڑھ گیا۔ فرمن معوج تھا۔ نہ بان دری سے بیوندا ورائت اور مبالعنہ،

یا اسب عہدا در بزرج ہر تھا۔ اس نہان کی دلنشینی خاطرنشاں ہوئی

رخط غالب - تذکرہ غالب مرتب غلام رسول مہر)

غالب نے عبدالعمد كو قدركى نكا ہوں سے ديما اور فارسي آموزى كے لئے اس سے آئے ذانوے تلز نہ كيا ۔ عبدالعمد نے فالب كو فارسى ذبان وا دب كے حقائق و معارف سے اس حديك آشنا كر ديا كہ غالب ايران كے مشاہم ابل علم دا دب كے برا بر مشتند فارسى دان بن گئے ۔ غالب نے ملّا عبدالعمد كا ذكر اتن مرتبہ اور اہل اس اندا ذسے كيا ہے كہ اس ميں كوئى مشہم باقى نہيں دستاكہ عبدالعمد حقيقي آدمى تھا ليكن جب غالب نے فارسى شعرونتريں ايك اعلىٰ مقام طال كر بيا اور اپنے وقت سے عظم ترين فارسى دان بيا مي اور اپن سے الله توان كو كلّا عبدالعمد ان سے دل و دماغ كى عظمت ميں ايك بہت بڑا اور اپن سے دھيتہ نظرا نے لگا ء اب دہ اس دھيتہ كو مشانا جا سے تھے ۔ اس سے يار دوستوں سے كہنے گئے كہ "عبدالعمد ايك فرضى نام ہے "كيونكہ لوگ مجھے بے استادا كيئے سے كہنے گئے كہ "عبدالعمد ايك فرضى نام ہے "كيونكہ لوگ مجھے بے استادا كيئے سے كہنے گئے كہ "عبدالعمد ايك فرضى نام ہے "كيونكہ لوگ مجھے بے استادا كيئے مين ايك مي

باوجوداس كے مولانا حالى يادگارغالب يس لكھتے ہيں كہ" اگرجيكمي كمي مرزا كى زبان سے بھى سناكيا ہے كم مجھكومبدار فياض كے سواكسى سے تلدنہيں اور الله عبدالصدایک فرصی نام ہے کیونکہ ہوگ مجھے بے استادا کہتے تھے۔ان کا تھ بند كرنے كے ايك ايك فرضي أستاد كر الله بين كوئى شك نہيں كم عبدالصمد في الواقع أيك يا رسى نزاد أدى تقا اور غالب نے كم وبيش ال فارسى سيھى " آ سے جل كر نواب مصطفى خال كا يہ قول بھى نقل كرتے ہيں كہ "عبدالهمد إبران لوط جانے عبد معى غالب كو محبّت أميزخط مكھاكرتا تھا۔ جنانج ایک دفعه محصاکه اے عزیزی! چکسی که بام مرازدیها بخاطرگاه کا ه سگذری مولاناحالی سے بیان شیفتہ سے قول اورغالب سے بہت سارے داضح تحریری بها نات سے تا بت ہوتا ہے کہ ملا عبدالعمد تقیقی آدمی تھا لیکن قاضی عبدالودود تے اپنے مضمون عالب کا فرضی اُستاد " میں طویل بحثوں سے تابت کرنے کی كوشش كي سي كه عبدالعمد كاكوني خارجي وجود نه كفا-غالب ك ايك اصر سادت على اين كتاب " محرق قاطع " مين عبدالصدكا وجود تسليم نهين سرت-كر مالك رام صاحب في الشيخ مضمون "كلّا عبدالهمد أستا د غالب، سعبراهمد كا فارجى وجود تابت كرنے كى كوشش كى ہے۔ ليكن امروا تعهد كمفالب تے کھیوای پکائی ہے۔ میرا قیاس ہے کہ عبدالصرحقیقی آدمی صرور ہوگا۔ غالب كساته كيه روز رہا بھي ہوگا۔ غالب نيصورت تباد له خيال اس كے ساته فارسی الفاظ و محاورات پرگفتگو بھی کی ہوگی۔ گروہ کوئی متبحرعالم نہ ہوگا۔ایک معولی عربی وفاری جانے والا ہوگا۔غالب نے اس

ایرانی اور فارسی کا ایل زیان ہونے سے گراہ کن فائدہ اُ تھائے ہسند و پاکتان کے ابر کمال پر رعب جانے اور اپنے کو اہل زبان کے برابر متند فارسی داں منوانے سے الع عدالصمد کو ذرّے سے آفتاب بنا دیا۔ مرعا ب بنانا تها رجن كانستاد اليها مؤكان كاشاكرد كيسا مؤكا - للذاعبا لصمقيقي س دى تو صرور بهو گاليكن اس كى عالمانه عظمت عليل الشان تخصيت اورخاندنى جاہ وجلال تقینًا فرضی ہے۔ غالب نے فقط مغالطہ میں ڈالنے کے لئے قاطع برا ادرتیغ تیزیں عبالصدے حوا ہے بھی دے ہیں۔ ایک جگہ تکھتے ہیں کہ" یہ راز جھے تنت برمزد ثم مولانا واولنا عضرت مولدى عبدا تصميعليدالرجمة في كهام دومرا كون نهي جانتا" ايك اور حكم لكھتے ہيں كم" رہے صمر كے معنى بجب مولانا عيدالصد قدس سرة ن كر وعلم عربي كا فاصل متبحر تها" اروند" ك وه عنى شرح كا كريس كا ترجمه مندى زبان مين محوس كالفظ بوتام اور ساياكه عربی میں ان معنبوں میں تفظ "صر" ہے لیکن ایران سے اہل کمال کی تا پیخ مين ميًا عبرانص رجيسے صاحب علم د كمال كا نام ونشان نهيں ملتا۔ خو د غالب نے اپنے دیوان فارسی کی تقریظ میں عرفی، طالب آئی، علی حزیں، ظہوری اور نظيري وجوان سع بهت يهاجنت الفردوس كورخصت مويح تق اينا أستاد مانا ہے۔ سیکن پوری تقریظ میں عبدالصمد کا نام تو کیا اشارہ یک نہیں كيا- بربان قاطع كے مولفت كے سلسلے ميں جينے تيزيس مويد بربان سے مولفت احريلي سے كہتے ہيں كه" الجھا مولوى صاحب أكراس كو ربعتى جامع بربان محرحین شخلص بر بریان کو) تبریزی مولد کہتے ہیں اور (وه) صاحب تخلص

تھاتواس کا دیوان دکھائیں۔ شاہجہاں کاعبدتھا۔ محمودغزنوی کے وقت کے شعرا کے کلام جابی موجود ہوں اور شاہجہاں کے زمانے کے شاع کے اشعار نہ یائے جائیں۔ دیوان نہ سہی کسی تذکرے میں اسے کلام کابیتہ دیں۔ یوں ہوسکتا ہے کہ یہ شخص شعر کہتا ہوگا ۔ گر بدج اور واسی النعاری تدوین کیا ہواور ان کو تذکرے میں کون مصے "غاب نے برہان کی شاعری کی بحث خواہ مخواہ مجھیری ہے۔ بیو کہ نہ برہان نے انے کو شاعرکہاہے اور نہ احمد علی نے ان کوشاع لکھا ہے۔ خیر بریان اشعارسی تذکرے میں نہ سہی ان کی مرتبہ میسوط فرسبگ تو موجود ہے۔ كران علاعب العمدكاية دين والاسواع الخيس كاور كيفيي-آخراس عمتج عالم جاما سب عهد ، بزرجمبرا ومنطق وفلسفه ميس مولوى فضل حق خیر یادی کا نظیر ہونے کا جوت کیا ہے۔ کچھ بھی نہیں۔ للذا جس بنا يربر إن كو ب حقيقت نابت كرنے كى ناكام كوشش كى ب اس بنا ير يعبدالعمد يحقيقت نابت موتاب-بات دراصل يه ع كرعبدالعمدا برائي صرور تها مكرب حقيقت تفا-غالب ن اس عظیمالشان ایرانی بنا دیا تاکه اس کی استادی کی دهونس جاکر اسینے مخالفين كائمة بندكرسكين- للذا لوگول كائمة بندكرن كا مطلب يه نہیں کہ اوک الخیں بے استاوا نہ سمجھیں بلکہ الخیس اہل زبان سے براہم ستند فارسی دان اور استادستن مان لیس-عبدالصركي أستادي كالفسانه كرطه كرغاب ابين تعمين مهدى

غالب اوران كمعرضين

مولد ہونے کے باوجود بارسی زباں بن بیٹھے۔ سین اٹھیں یہ بھی خیال یا

ہا عتبار فارسی ایرانی بننے کے لئے ایرانیوں جیسا اسانی تعقیب اور

دماغ داری بھی صروری ہے بعنی جب عرفی بنناہے توسی فیضی سے لڑنا

بھی اوازمات عرفیت میں سے ہے۔ لہذا انھوں نے ایرانیوں کی یہ صفت

بالخسوص شیخ علی حزیں سے الرا لی جو فارسی کو یان مبند کو" زاغان مہند کی

بالخسوص شیخ علی حزیں سے الرا لی جو فارسی کو یان مبند کو" زاغان مہند کی

بوج کو یان مبند اور جا المان مبند کہا کرتے تھے۔ حزیں کا تکمیہ کلام تھا

کر" فارسی وہ کیا جائیں " لہذا" بیچ و پوج " اور" فارسی وہ کیا جائیں "

یہ دوغالب کے مرغوب فقرے تھے اور اس طرح نربان پر چڑھے ہوئے تھے

کر بیزان فقروں کے دہ سی مبند دستانی فارسی شاعرکا نام نربان سے ادا ہی

کر بینیران فقروں کے دہ سی مبند دستانی فارسی شاعرکا نام نربان سے ادا ہی

خواجه غلام غوف بے خرمیر نمشی کو تکھتے ہیں کر" را میور ہیں تھاکہ اودھ اخبار میں حضرت کی غول نظرا فروز ہوئی -کیا کہنا ہے۔ ایداع اس کو کہتے ہیں۔ میرت طرازی اس کا نام ہے جو ڈھنگ تانہ ہوایان ایران کے خیال ہیں نہ

كزراتها وه تم بروككارلاك (عود مندى)

نواب افرار الدوله سعد الدین خان بها در شفق کو تکھتے ہیں کہ غزوں کو برسوں سے پڑھ دہا ہوں اور وجد کر رہا ہوں ۔خوشا مد بیراشیون ہیں ہے جو ان غزلوں کی حقیقت میری نظریں ہے دہ مجھ سے شن کیجے اور سیر داد دینے کی داد دیجے مولانا زمیرا مجدعلی شخلص بہ) قلق نے متقدین یعنی امیر خرو و سعدی و جامی کی روش کو سرحد کمال کو بہنجا دیا اور میرے قبلہ و کعبہ مولانا شفق اور مولانا ہا خمی اور حولانا عسکری متاخرین بین صائب و کلیم و قدسی کے انداز کو آممان پر لے گئے ہیں۔ اگر تکلف اور مائی سے کہتا ہوں تو مجھے ایمان نصیب نہ ہو (عود مندی)

انھيں کو ايک اور خط ميں سکھتے ہيں کہ " ہائے کياغ ل سکھی ہے تبلہ!

آب فاری کیوں نہیں کہا کرتے " (عود بندی)

ای صاحب فرمات بین کرخالب شاگر دول کی تعربیت حوصله افزائی کے لئے کرتے تھے جن کی تقلیدسے گراہی کھیں لے کہام پر کرتے تھے جن کی تقلیدسے گراہی کھیں لا سکتی تھی ۔ لیکن توبیت و تنقیص کی نوعیت اور اب ولہج بتا رہا ہے کر تعربیت نریا دہ تر تکلف و تملق سے او ترقیص ہمیشہ حسداً ورکو تا ہ نظری سے کی جاتی تھی ۔ غالب سے تمام بیا نات و تقاریر سے نابت ہو تاہے کہ وہ خود بین اور

سٹ دھرمی میں عدیم المتال تھے۔ ان کا کوئی اصول مزتھا۔ وہ اپنے دعوی کی حایت میں جو اصول بیش کرتے تھے دوسروں کے معامے میں قبول نہیں کرتے تھے دوسروں کے معامے میں قبول نہیں کرتے تھے۔ بلکہ ان کو یا دھبی نہیں رہتا تھا کہ کس موقع پر کون سا اصول میں کر چے ہیں۔ اب ورا ان کے سوچے کے انداز پر عبدالهالک آوری صاحب کا تبقرہ ملاحظہ فرمائے۔ تکھتے ہیں کہ

"عقد تريايس مين انسان بيدل أرز و، قنتيل، واقف، غاخراور مظهر ك حالات وكلام كامطالعه كرتاب اوروه منذوستانيول كے اكتسابات شعر د غالبًا تخلیقات نتنعر) و ا دب پر فح : کرتاہے بیک<del>ن حبب عو د مهندی میں غالب</del> كى بن ترانيال ديكھتاہے تو اس كے وصاليت ہوماتے بن-ايك طرف كلمات الشعرا، سروآ زاد، عقد خريا، كل رعنا، سيفية خوشكو، مجع النفائس رکھے اور دوسری طرف مرزا غالب کی طنزیات پرغور کیے کہ غالب جیسے فرزندان مبند کی ذہنیت نے ہتعروا دب سے ذریعہ ملک ومکت سے مفاد كوكس صريك نقصان ينجايا ہے۔ (آگے جل كر تكھتے ہيں كر) اب آيے كسى قدر تفصيل كے ساتھ مرزا كے تا ترات برجث كريں۔ مرزا صاحب چو دھری عبدالغفور سرور کے نامخطیں لکھتے ہیں اور فرملتے ہیں کہفاری كى تكميل كے واسطے اصل الاصول مناسبت طبیعت كى ہے - بھر تنبع ابل زبان نه كه اشعار قتيل و واقت وشوائح مندوستان كه به اشعار سوائے اس سے کہ ان کو موز ونی طبع کہے اورکسی توبیت کی شایان شان نہیں ہیں۔ نہ ترکیب فارسی نہ تزاکت معانی- ہاں الفاظ فرسودہ وعامیا

جواطفال دبستال جانتے ہیں اور متصدی نثر میں درج کرتے ہیں وہ الفاظ فارسی یہ لوگ نظمیں خرج کرتے ہیں۔جب رود کی وعنصری و فاقانی وشید وطواط اوران كم امثال ونظائر كاكلام بالاستعياب ديمها جائ اور ان کی ترکیبوں سے آشنائی بھم پہنے اور ذہن اعجوج کی طوت نہ ہے جلئے تب آدمی جانتاہے کہ فارسی یہ ہے (عود ہندی) مرزاصاصیا نے ایک سانس میں متدوسانی فارس کے سارے دخیرے کو زیاندانی اور نزاکت معنى كاعتبار سے بے مايہ كهديا-اس كرساتھ فارسى كى عميل كے لئے تتبع كلام ابل زبال اورمتا بسطيعت كولازى همرايا ہے- آ ي حل كرجب مرزا صاحب نے خود می قبیل و واقعت اور شعرا سے سند کی موز ونی طبع كوسليم كربياتومناسبت طبيعت كى بحت ختم بوجاتى بصداور أكرمناسبت طبیعت سے ان کی مراد شعریت اور ادبیت کے علاوہ کھے اور ہے تو اس ا بهال سرانی اور ابها مطرازی کی تشریح بھی کرنی چاہے تھی۔ رہ گیا تتبع کلام الل زبال تواس كے متعلق تاریخ كے اوراق شاہر ہیں كرتبيل و واقف نے كس اجمام اوركاوش كے ساتھ حصول زبال اور تنبخ ابل زبال كى طرف توج كي فيل نے مرزامحد يا وشهيداصفهائي كے ظل عاطفت ميں تربيت يائى-شہیدنے بقول عقد ٹریا تنیل کے لیے تنیل تخلص بہند کیا۔ واقف کے متعلق به الله واس كى شها دت مستنع مسفين بندى ومخطوط بلينه لا مريرى) من لكفت بن كرواقت خود كهتے بن كر شروع بن بس فے بندرابن دواس خوشكو اور (فناه نقيرالله) آخري لا بورى سے اصلاح لى۔ بالا خران كى اصلاح تھے ليند

نه آئی - المذا میں نے دیوان سعدی و خسرو پیش نظر دکھا اور مشق سخن کی دار دو ترجه) واقف نے سعدی و خسرو کا کلام پیش نظر دکھا اور مشق کی۔ سعدی تو مسلمات میں سے ہیں رہ گئے خسرو، نوان کی قابلیت اور عظمت اور ان کی ذبا ندانی اور بحت سنجی کا اعترات مرزا صاحب کو بھی ہے۔ جہاں محسول انتقاد کا تعلق ہے مرزا صاحب سے معیار پر نتیل اور واقف بورے اس کے معیار پر نتیل اور واقف بورے اس کے میار پر نتیل اور واقف بورے اس کے میار پر نتیل اور واقف بورے اس کی میار بر نتیل اور واقف بورے اس کی بی میان تر ہات کو مرزا صاحب کی نر باندانی کا نتیجہ اب کی مرزا صاحب کی نر باندانی کا نتیجہ اب کی مرزا صاحب کی نر باندانی کا نتیجہ اب کی مرزا صاحب کی نر باندانی کا نتیجہ سے مجھیں یا زبان درازی کا (غالب - تصویر کا دوسرا ارخ) "

غالب کے بیان سے صاف طور پر واضح ہے کہ اکھوں نے موز ونی طبع اور مناسبت طبیعت کے الفاظ کن معنوں میں استحال کئے ہیں۔ موز ونی طبع کا مطلب ہے کہ د ماغ اس قابل ہے کہ الفاظ کو اس طرح مربوط کرسکے کہ شر وزن کے اعتبار سے بے کہ نہ ہوا ور مناسبت طبیعت کا مطلب یہ ہے کہ طبیعت کو شاعری سے فطری لگا کہ ہو کیو کہ اگر فطری لگا کہ نہ ہوگا تو طبیعت کے نفاع کی بجائے کا دش د ماغی سے شو کہا جائے گا اور جو سفو کا وسٹس میں اور افقاظ ہے گئے الفاظ کا ٹھونس ٹھانس قسم کا اجتماع ہوگا۔ خالب کہتے ہیں کر فتیل اور واقف کے اشعار بے بحر تونہیں ہیں مرب بے خالفاظ کا ٹھونس ٹھانس قسم کا اجتماع ہوگا۔ کا گھونس ٹھانس قسم کا اجتماع ہوگا۔ کا گھونس ٹھانس قسم کا اجتماع ہوگا۔ کا گھونس ٹھانس ہیں مرب خالفاظ کا ٹھونس ٹھانس ہیں۔ اور الفاظ بھی وہ جو شعری اور کہی معیار سے گرے ہوگا ہیں۔ نالب سے اس خیال کی تر دید کے لئے مرب محولہ بالا تذکر دل کے حوالے کا فی نہیں۔ ہیں نقا دانہ بحث کرنی ہوگا۔ صرب محولہ بالا تذکر دل کے حوالے کا فی نہیں۔ سے نقا دانہ بحث کرنی ہوگا۔ صرب محولہ بالا تذکر دل کے حوالے کا فی نہیں۔

كيوكريسب كي سب تذكر الحسيني تذكر بي تنقيدي نهي - بهرطال جهالك فارس دانی اور مہارت فارس کا تعلق ہے غالب مند و پاکستان کے کام اہل كمال وشراكوجبلائ فارسى اورايني زات والاصفات كوابل زبان كع برابر مستندومسلم النبوت تصوركرت تصديكن مرزامحدس فتيل اورمولانا نورالهين واقف كے معتقدين كے علاده اور مجى ارباب علم تھے جو غالب كونتيل سے كم متند مانة تھے اور بعض او قات خو د غالب کے کلام کو تنتیل کے اصول اور تحقیقات كى روشنى ميں بر كھتے تھے علاوہ اس كے بعض غالب كے معتقد بين تھے قليل اور واقف كى شاعوان عظمت ع قائل تھے اور ان كا احترام كرتے تھے۔ يہ بات غالب كے لي غيظ وغضب اور يغض و نفرت كا باعث مو يى ويائي كلكت مدرسه يا مدرسه عاليه كلكته يا مررسهميني كمشاعرك بين اسى بنا برغالب بر اعتراض ہوئے۔اس مشاعرے کے متعلق غالب کے متعدد تحریری بیانات طنة ہیں۔ہم الخمیں بیانات کی روشنی میں اس شاعرے کی مفصل واستان

غالب ہوگیاہے) اس کا مطلب ہواکہ اس نو وار دخص کا اعتبار نہ کیا جائے اور افضل بیگ افضل بیگ خالب کے خلا ف طرح کے پروگینڈے کرنے لگا۔ افضل بیگ کلکتے ہیں اکبرشاہ نانی کا دکیل تھا۔ خواجہ حاجی کا سالا تھا اور احمد خبن خال فاجی کا سالا تھا اور احمد خبن خال فاجی کا دشتہ دار بتا کرغالب کی منبین میں شریب حاجی کو اللہ دیا تھا۔ غالب کے مقدے میں ایک ورخواست یہ بھی تھی کہ خواجہ حاجی ان کے چیا کا کوئی دشتہ دار نہیں ہے اور اس کی شرکت غلط ہے رمجموع کہ دہلی اور اس کی شرکت غلط ہے رمجموع کہ دہلی اور غالب سے ماہی اُردو کراجی غالب نمبر ایس کی شرکت غلط ہے رمجموع کی دہلی اور غالب سے ماہی اُردو کراجی غالب نمبر ایس کی شرکت غلط ہے در مجموع کے دہلی اور غالب سے ماہی اُردو کراجی غالب نمبر ایس کی شرکت غلط ہے در مجموع کے دہلی اور غالب سے میں ایک دور کو اس کی شرکت غلط ہے در مجموع کے دہلی اور غالب نمبر اور دیا گا

افض بیگ اہل سنت میں یہ پر ویکینڈہ کرتا تھاکہ غالب رافضی اور غالی شیعہ ہے اور شیعوں میں کہتا تھاکہ وہ ملحد اور زندین ہے ۔افضل بیگ کا ایک دوست عبدالکر بم تھا جومیر خمشی دفتر ضانہ ناری تھا۔ دونوں ساتھ رہے تھے۔افضل بیگ نے ایک بات اور کی ۔ شاع دوں میں مشہور کر وایا کہ غالب تعین کو بڑا بھلا کہتا ہے اور شعراے کلکتہ کونظر میں نہیں لگا تا ۔افضل بیگ کا فیتیل کو بڑا بھلا کہتا ہے اور شعراے کلکتہ کونظر میں نہیں لگا تا ۔افضل بیگ کا یہ پر ویکینڈہ کا میاب ہوا تھا م لوگ غالب سے بنظن ہو سے اور ایک گروہ ان پر ایس کی اور ویرا جی سات ہوا تھا در ایک گروہ ان پر اعتراض کرنے لگا دس کا ہی اور ویرا جی سات ہوا جا خالب نہیں

اس دقت کلکت میں مدرسہ کمینی نیخی کلکت مدرسہ میں ہر انگریزی مہینے کے
اول ا توار کو ایک او بی نشست ا درستاعرہ ہوا کرتا تھا۔ فارسی شعرار کا فی تعداد
میں خریب ہوتے تھے با دوق ایرا نی تا جریجی شریب ہوتے تھے۔ مولوی عبدالکریم
کے ایک رشتہ وار نے خاص طور پر غالب کی تدلیل و تخریب کے مقصدسے ایک
مشاعرہ کرایا۔ اُر دوشوا کو اُر دو مصرعہ طرح اور فارسی شوا کو فارسی مصرعہ

طرح طبع آزما فی کے لئے دیاگیا۔ نیکن غالب کو دونوں ہی طرص دی گئیں۔
اتوار مہ جون کو مشاعرہ ہوا۔ غالب نے اُر دواور فارسی میں غزلیں پڑھیں۔
سامعین بہت مخطوط ہوئے۔ چند منصف مزاج لوگوں نے کہا کہ اس ہر کوا
این ما یہ فضاحت فتیل ہے بلاست ، بل آگر برگذشتگان دگر چوں اس رو
بیدل وامثال اینا از کند می رسدش و می نریبر شاعرہ تو غالب ی نزل
کی غرض سے منعقد کیاگیا تھا گر غالب کے اظہار کمال اور شہرت کا فردیہ
بن گیا۔ نخالفین کے اندر مخالفت کا جذبہ اور برامہ گیا اور وہ موقع کی
تلاش میں رہنے گئے۔ گر غالب کتے ہیں کہ ان کو مخالفین کی منگامہ آرائی کی
کوئی پر وا نہ تھی۔ ع

ا وادسگال کم مکند رزق گدارا (ما تزغالب -قاضى عبدالودود) خاص غالب کے لئے ایک دوسرامشاعرہ مدرسہ مذکورس بھرمنعقد کیا گیا۔ غالب کی شخصیت کی ششاع وجہ سے پایخ ہزار آدمی ترکی متاع ہوئے۔اس مشاعرہ میں غالب نے حکیم ہمام کی زمین میں یہ غزل پراصی۔ تاكيم دو د شكايت زبيال برخيز د بزن آتش كتنبيدن زميان برخيرد ی رخی از من و خلقے بگمانست نه تو ب محا باشو و بنشين كر كما ن برخيرد كرويم خرح عتابيه بدلها دارى دود از کارگه شیشه گرا ن برخیرد یا قدت سرد چیشخصیت که ناگر کیار بے خود از جا نےوم حققال برخیرد بي ميزندعيار بوس وعشق د مر رسم بيداد سادا زجهان برفيرد كشة ورعوى بيدائي خوتشم بمه واے گریرده ازیں رازنهال برجزد

خوش بهارسيت كز ديم خزال برخيرد زبنهارا زتعب دوزخ جاويرمترس ہمجوموے کہ بتاں را زمیاں برفیرد جزوب ازعالمم وازسمه عالم ببشم يم سياد سانا زجها ل برخزد كرديم شرح ستهاع ويذال غالب محفل مشاعرہ ہی میں اس غزل کے استھوں شعر پرتین اعتراض ہوئے۔ برص حرفه كراعتراص كرنے والول ميں مولوى وجا ست على ككھنوى ملازم دفتر سی رز جزل احترعلی گویا مئوی مولوی ترم حسین بگامی مولوی عبدالقادر رامیوری اورمولوی نعمت علی غطیم آبادی تھے۔موخرالذکر تبین اشخاص کے بارہ بین غالب سمعتے ہیں کہ اگر یہ لوگ جگہ یاتے تو میری کھال اُدھیر لیتے۔ (عودسندی خود) احد علی گویا مئوی کو آکٹر لوگ آغا احمد علی احد بن مرزا شجاعت على مجحظة بين حواس وقت نهيل بكه مهدم المء مين مدرسه عاليككت میں فارسی کے مدرس مقرر ہوئے تھے اور قاطع بربان سے جواب میں موید بریان مصی تھی۔اس مختاع سے وقت آغااحمدعلی کا وجود نہ تھا كيونكروه دہم شعبان صفح الم ميں يما ہوئے تھے اور غالب سمايھے لك بهك كلكنة آئے تھاور دوسال كلكنديس كھرے تھے۔ غالب کے شعر براوّل اعتراض یہ تھاکہ" بیش" کی جگہ" بیشتر" ہونا جاسے - دوسرا اعتراض برکہ "موے زمیاں برخیزد"غلطہ علم بورا شوب معنى بيني "رستن كم معشوق" خلاف واقعه ب اوررستن مو و

اس الم احتماد تنیل عالم کے ساتھ "ہمہ" کا استعال نہیں ہونا چاہئے۔
اول اعتراض کے سلسلے میں کہناہے کہ" انہ "حروث تفضیل بھی ہے۔
اس کے بغیرلاحقہ" تر" کے بھی اسم تفضیل کا استعال فارسی اور دیگر مشرقی
زبانوں میں عام ہے مثلاً افدری کا شوہے۔

در بهان و ازجهان بیشی همچه معنی کم در بیان باشد انوری نے بیشی کما، بیشتری نہیں کما۔ انوری کا یہ شعر بیش کمعنی بیشتر انجھی سند ہے لیکن غالب کا مصرعه انوری کے مصرعه سے ماخو ذمعلوم ہوتا ہے۔ البتہ انوری نے دعوی کی دلیل بین معنی در بیان "کہاہ اور غالب نے بدل سموے زمیا ن "کہا ہے۔ اس قسم کا معنوی توارد نالب کے یہاں ہہت " موے زمیا ن "کہا ہے۔ اس قسم کا معنوی توارد نالب کے یہاں ہہت یا یا جاتا ہے جس کی وجہ سے ان پر سرقہ کا الزام بھی لگا یا گیاہے۔

ورس اعتراض کے سلط میں کہا ہے کہ بال معشوق کی کمر برنہیں اسکے اور تشبیہ کھی صحیح نہیں۔ اگر میال کے معنی درمیان کے لئے جائیں تو غالب کے مصرعہ کا مطلب شاید یہ ہے کہ بال ہو معشوق ہی کے درمیا تو غالب کے مصرعہ کا مطلب شاید یہ ہے کہ بال ہو معشوق ہی کے درمیا سے آگے ہیں معشوق سے نہ یا دہ ہیں۔ انوری کے نشعر کے مقابلے ہیں غالب کا شعرنا قص ہے۔ انوری نے اول مصرعہ ہیں جو دعویٰ کیا ہے دورے معظم میں اور بامعنی دلیل میشی کی ہے۔ غالب کی دلیل غیر مربوط اور میں معشوق سے نہ یا دہ ہوتے ہیں نہ کہ مقدار میں طوالت یا عظمت کی بحالے باطوالت یا عظمت میں۔ اگر غالب اپنے کو مقدار یا طوالت یا عظمت کی بحالے یا طوالت یا عظمت کی بحالے لئے دو ہوتے ہیں نہ کہ مقدار یا طوالت یا عظمت کی بحالے لئے دو ہوتے ہیں نہ کہ مقدار یا طوالت یا عظمت کی بحالے لئے دو مقداد میں عالم سے نہ یا دہ کہتے تو دلیل مربوط ہوتی۔ غالب تو اپنے کو معنوی کی طا

سے بنیتر کہ رہے ہیں۔

رسوری)

فالب جو دھری عبدانغفور سرور کو کھتے ہیں کہ اورجواعترامن مجم المی خاب ہو دھری عبدانغفور سرور کو کھتے ہیں کہ اورجواعترامن مجم کا لفظ عالم کئے تھے ان میں سے ایک اعتراض یہ تھا کہ مجم عالم غلط ہے ۔ بعنی ہم کا لفظ عالم کے ساخة رابط نہیں یا سکتا ۔ فتیل کا حکم یوں ہے ۔ عرض کیا گیا ہے کہ حافظ

كهتا ي ع مهم عالم كلاه عصمت او - سورى كهتا ہے - ع

عاشقی برمہ عالم کرمہ عالم الدوست "
ہر کے سلسے میں جیند یا ہیں غورطلب ہیں۔ اوّل یہ کہ عالم بعنی ابل عالم یاعالمیا
ہمی ستعل ہے بینی فارف برائے مظروف ۔ اورجب عالم بعنی اہل عالم یا عالمیان
یا لوگ استعال ہو تو عالم کے ساتھ ہمہ کا استعمال صیح ہے کیونکہ سب لوگ بھی
ہوسکتے ہیں اور کچھ لوگ بھی ہوسکتے ہیں۔ دوسرے یہ کہ اظہار کلیت کے لئے کھی
لا یا جاسکتا ہے اورجب اظہار کلیت سے لئے لایا جا تاہے تو ہمہ عالم کے معنی عالم کا

انھيں نفرت ہوئي سارے جہاں سے نئي و نيا كوئى لائے كہاں سے

حرم کیا در کیا ایکسال کشش تھی سارے عالم میں فرائی جمع ہوتی خود نمائی تم جہاں کرتے وحشت

مستی کے مت فریب میں آجا بیو اسکد عالم شام طقر دام خیال ہے دعاتب عمر ساری تو کئی عشق بتال میں موس کا خری دقت میں کیا خاک سلال ہوں کے خرساری تو کئی عشق بتال میں موس کی احری دقت میں کیا خاک سلال ہوں کے ذاہد تمام عمر فرست بنا رہا اس نے کیا جو کام یہ کام آدمی کا تھا رہا ف

غاب نے ایک ہی مصرعہ میں جس عالم سے لیے صرف عالم استحال کیا-اس عالم كے ليے سم عالم ي استعال كيا- توكيا صرف عالم يوما عالم نہيں ہے ؟ اس سلسايي سدى كا شعر ملاحظر كيج - جهال - جهال، ممه عالم- مجمه عالم- غالب ك شرمين مهم كالفظ ذا كدب يكن معترض كايه كهنا بالكل غلط بي كه عالم مفرد ہے اس لئے عالم کے ساتھ ہم کا استعمال کسی حال میں سیجے نہیں۔ مرزا تنتیل کے خیال کے مطابق ہمہ کے ساتھ اسم ہیشہ جمع ہونا جاہے واحد نہیں۔ کیونکہ ممہ کثرت تعداد کوظا ہر لاتا ہے۔ اس لئے ہمہ کس کے بجائے م مسان مرجيزي بجائے مه جيز الم مونا جائے۔ ليكن فارسي بين ايسا نہیں ہے۔ ہم جب اظہار کلیت کے لئے آئے تو اسم اس کے لئے جمع نہیں لاتے۔اسطرح بمدے ساتھ بے جان جیزی جمع نہیں آتی۔البتہ بمدے ساتھ جاندار چیز کی جمع آتی ہے بخرطیکہ وہ تداد میں ایک سے زیادہ ہو-ایسے موقع بر ہمہ کا اگر دو ترجہ"سب" ہو گالیکن مکس" اس قاعدے سے ستنا ہے۔ خواص فظ کے جند شوہیں -كمان كوشه نشيني وتيرآب نيست عقاب جوركشا دست بال يرسمتهر بمدييزدارد دل آرام سيكن دريفاكه باما وف ي ندارد در خدمت قامتت مگول با د قدیم دلران عالم ورنه مستوری وستی بمه کس نتوانند كريتم سياه تو باموزدكار غانب نے خود ان اعتراضوں کا جواب مہیں دیا تھا۔ صرف یہ كها تهاكر اكون قليل ؟ دى فريداً باد كا كفترى بخير! بين اس فرومايه كو

بروگینده که نالب تن اللب کے اس طرز تکلم اورطرز عمل سے افضل کا یہ پروگینده که نالب قبیل کو بڑا بھلا کہتا ہے حقیقت نابت ہوئی اور لوگوں کے داوں میں غالب کی مخالفت کا جذبہ بڑھنے لگا۔

اب غالب تبسری مرتبه محفل مشاء ه بین شریک بهور به بین -اس رفعدایک اور بات مونی- بقول غالب اس زمانے میں اعیان عجمیں سے ایک گران ما يتخص داني برات شابزاده كامران كاسفيركفايت خال كلنه آيا بهوا تھا۔منتظمین مشاعرہ نے انھیں بھی مشاعرہ بیں خرکت کی دعوت دی۔مفیر موصوف نے دعوت قبول کرلی اور شاعرے میں شریک مجھی ہوا۔ غاب سے ناآشنا بونے کے باوجود کفایت خال غالب کا مشتاق تھا۔جوایرانی غالب كاكلام يبلے كے دومشاءوں میں سُن چكے كتے الحوں نے كفايت فان سے غالب اورغالب سے کلام کا تذ کرہ تحسین آمیزلفظوں میں کیا تھا۔ کفایت فا برائے تیاک سے غالب سے ملا-اب شوخوانی کا دُورشردع ہوا میفیروسو مشعرا کا کلام شنتا تھا اور ان کی پدج گوئی پرمسکرا تا تھا۔ نیکن جب غالب كى نوبت أى توبط اشتياق سے منتے كے ليا آما دہ ہوا اور غالب كاشعا سُن كركها كريوآب سب برغالب اوراسم بالمسمى بي" ابل انجن كو مخاطب كرس كهاكم "استخص كى قدر كرو شعرو ضاعري سے قطع نظر زبان يارسي كا عالم ہے" غالب ایک دوسرے خطیں مکھتے ہیں کہ کفایت فال نے کھاکہ" ہندوستان ہیں اس كلام كى قدر كون كرسكتاب - آب كاكلام تواس قابل بي كرفصك ايران اس سنيس اوركطف أمضائيس- كيمرابل انجن سے مخاطب موكر كها كه" دوستو!

اس شخص کا آب ہو گوں کے درمیان ہوناغنیمت ہے۔ امجموعہ دہلی اور غالب۔ غالب نمبرسہ ماہی اُر دوکراجی طاب فاری)

غالب کہتے ہیں کہ اس گفتگو کے درمیان جب میرا اشہب نربال سربیٹ دوڑنے لگا تو ایک فتنہ ہر یا ہوا اور جب میں انگلے اعتراضات کا جواب دینے لگا تو سفیر موصوف نے میری ہمزنر بانی کی اور میری تعربیت کی اور میں سے ما فظ سعدی خموری اور ایک استاد کا میں سے ما فظ سعدی خموری اور ایک استاد کا

شعر مجھے یا د ہے۔ (مجموعہ دہلی اور غالب) گرمن آلودہ دائم جہ باک گرمن آلودہ دائم جہ باک ہمہ عالم گواہ عصمت اُو

بجهال خرم ازائم که جهال خرم ازوست عاشقم برم مالم که مهمعالم ازوست

می ازائم که در معذرتم باید زد نطبوری بیش ازائم که دمی خجلت تقصیرا

از رُخ خط مشک سود برخاست استاه استان بنشست و دود برخاست ت عالب نے اپناور دوسرے شوائر ہند سے بارہ میں کفایت خال کے تاڑا کوجس مبالغہ آدائی نے ساتھ بیان کیا ہے اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ کفایت خانی تاثرات غالب صاحب کی ذہنی تخلیقات ہیں اور خود کفایت خا عبدالصد نمبر ہا ہے۔ اس فقرے سے کہ

"یشخص بارسی زبان کا عالم ہے" تخلیق کا راز فاش ہوجاتا ہے۔ حافظ اور سعدی کے دہی اشعار ہیں جو پہلی نشست میں بطور شد بیش کئے گئے تھے۔ یہ توار دسند بھی تخلیق کے راز کو فاش کرتا ہے۔ غالب اپنے ایک خطیس مولوی عبدالرزاق شاکر کو تکھتے ہیں کہ انتراکٹر جو کلکتہ میں شورنشور اسما تھا۔ میرا شعر

> جرد وے انہ عالم و از میمہ عالم بیشم بچومولے کر بتاں رازمیاں برفیزد

خستہ مجراجتہا ہے اعتراض ہوا ہے ۔قضا را اس ذمانے میں شاہراہ کا مران درآئی کا سفیر گورنمنٹ میں ہیا ۔کفایت خال اس کا نام تھا۔ س کا مران درآئی کا سفیر گورنمنٹ میں ہیا ۔کفایت خال اس کا نام تھا۔ س کک یہ قصہ پہنچا۔ اس نے اسا تمذہ کے اشعار بایج سات ایسے پڑھے جس میں ہم عالم مجمد روز ہمہ جا مرقوم تھا اور وہ اشعار قاطع برہاں یں درج ہیں۔ (عود ہندی)

لیکن قاطع بر بان بی با نیخ سات کی بحائے صرف تین شعر ہیں۔ دو وہ وہ مان کی جائے صرف تین شعر ہیں۔ دو وہ وہ مان مان مان کی حافظ دسوری کے منظولہ اشعار اور ایک نظیری کا یہ شعر جول سکال اذال بجویت ہم شب قالا وہ خایم کم ہوائے صدید دادم نہ خیال پاسبانی

ع<u>کے</u> غالب اور ال سے معرضین

غالب کے بچھلے بیانات سے معلوم ہوتا ہے کہ غالب نے تیسری شست میں مجھے اعتراضوں کا جواب دیا تھا اور کفایت خال نے ان کی ہمزبانی کرتے ہوے سند کے طور چیندا شعار بیش کئے تھے۔ لیکن اس خط میں کہتے ہیں کہاس بك يرتصريبنيا" معلوم مؤتا ہے كه افسانه ير افسانه كرا صاجار ہاہے -غالب نے ہمدعالم وانے اعتراض کو کئ جگہ بیان کیا ہے اور ہرجگہ وہی دوسندے اشعارييش كركے جنايلے كه مهمالم صحيح بي يكن دوسرے دواعراضون كاكونى ذكريا جواب نہيں ملتا۔ توكيا ان سے اوران كے حمايتيوں سے ان دو اعتراضول كاجواب نه بن يرا-

"بيسرے مشاعره بين غالب نے يہ غزل يرصى تھى-

جوں کل رخیتہ و مے سکلتاں زوہ چاسے الدیدہ دل سرگریاں زدہ نشرريزه مينا بركر جال زده طعنه برے سروسامانی طوفان ددہ ع رفن بطرب كاه حريف ال ذوه خده برے الربیائے مکدان دوہ يرخ ركشة تراز كوے يوكال نده شعله درخونش بكلبانك يربينان زده

ميرود خنده بسامان بهارا ل ندده شورسودات تونا زدكيكل مخشد آه از بزم وصال توكه برسو دارد شورافتك بفشارين مركال ارم اندري تيره شبازيرده بردي اختدا فصتم بادكه مرسم مذزخم بالرست خوش بسری د و دا ز ضرب آیم برسو خوشنوالبل يروانه نثرادم دادند جمن از صرتیاں بے اثر طبورہ تست گل شبنم نددہ با شدیب فندان زدہ کا فار میں از دیم موس ریز چہ جوتی از دہر بارگاہے بغراز سے میوان زدہ کا خاک در جم موس ریز چہ جوتی از دہر جمن از صرتیاں بے اثر طور کست

بنگر ہوج غبارے و ذغالب بگذر اینک آندم نہ ہوا وادی خوبال ندہ کا بنگر ہوج غبارے و ذغالب بگذر اینک آندم نہ ہوا وادی خوبال ندہ کا در این مشاعرہ برہم ہونے سے بعد چندشاء اور غیرشاء مینگا مہ آدا ہوئے ادر اس شعر

شور افتے بفشار بن مرگاں دارم طعنہ بر بے سروسا مانی طوفاں زدہ

براعتراض میا گیا۔ اعتراض تھا کہ اور کہ " بیں اضافت کیسی ہے۔ غالب نے متوی" باد مخالف" بیں اس کا جواب بالتفصیل دیاہے۔ کہتے ہیں

"زده" رامی زندچرانها فست شعله درمغز استخوال زده است یاے وصرت بوداضافت نیست در فور سرزنس میں نامنم كوبرداز سفت اندجيتي ہم بریں جادہ رفت اندہمہ كرده اند الذنشاط عريده با ے زوہ عمرزوہ ا شراب زوہ بقياس فقير تعطيب است زده عم دمد زمفهوسی لفظ الدي يعني "ست زجم حق بود حق نه باطلست كرمست

واے باآ کہ شومن صافست اعتراض آتشم بجال رده است "زده" راكسره ازاضافت نييت واضع طرز این زمین نه منم وكران نيزكفت اندجيس شورش آماده رفت اندمم در نورد گذارش " زوبا أكثر اله عالم سشتاب لدده ے زدہ عمددہ کرتیب چو برآید ز انگییں موسس ليك دربعض جانه دربمه اس وي خود از شان فاعلست كربت

بيدل عظيم بادى سے استناد كرتے ہوئے لكھے ہي-

قلزم فیض میرزا بسیل که برسی براسی دارد قدح آرز و بخون زده " دویمین تاکدام اسلوبست طعنه بر بحر بسیکران زده و طعنه بر بحر بسیکران زده و گر بود شعر من غلط بود لیک بمجو قشل نادان نیست شعر بیمیل بجز تفنن نیست شعر بیمیل بجز تفنن نیست می فرستم بخدمت یا ران از محبت حکا ہے دارد اللہ محبط بعنوں دوہ اللہ محبت حکا ہے دارد اللہ ماشقے، بیدے، جنوں دوہ الولش خود مضافت مقلوبست کردہ ام عرض ہجناں "زده" گر این سفعر ذال نمط نبود گر این سفعر ذال نمط نبود گرچ بیدل نداہل ایران نیست دعوی بندہ ہے سروین نیست دعوی بندہ ہے سروین نیست یارہ از کلام اہل نربال نربال نارہ از کلام اہل نربال نربا

مطلب یہ کہ " زدہ" یں اضافت نہیں ہے بلکہ یائے دصت
ہادر یہ زمین میری این نہیں ہے بچھ سے پہلے دوسرے شاعوں نے
بھی اس زمین میں طبع آزمانی کی ہے اور مع زدہ عفم زدہ ، خراب زدہ وغیرہ قسم کے الفاظ بھی استعمال کے ہیں ۔ ان الفاظ میں تقلیب واقع ہوئی ہے یعنی اصل میں زدہ ہے ، زدہ غم ، زدہ خراب ہیں سب موئی ہوتی ہے ۔ بیدل مگہ تو نہیں، بعض جگہ اس کا ہندی ترجمہ ماری ہوئی ، ہوتا ہے ۔ بیدل عظیم آبادی کے یہاں بھی " جنوں زدہ ، بخوں زدہ ، الفاظ ملح ہیں۔ اگرچے میرا شعراس قبیل کا نہیں ہے تاہم میرا شعر غلط نہیں ہے۔ مانا کہ بیدل ایرانی میرا شعر غلط نہیں ہے۔ مانا کہ بیدل ایرانی میرا شعر غلط نہیں ہے۔ مانا کہ بیدل ایرانی نہیں گئر میں اور محیط ہے سال

ہے۔ بیدل کا کلام تفن طبع کے لئے نہیں ہوتا۔ تاہم اہل زبان کے کلام سے سند بھیوں گا۔

قاب نے اعراض کا جواب بالتشریح وبسند دیاہے۔ لیکن بیدل سے استناد کرنے کے بعد یہ کہنا کہ اگر چر پیٹواس قبیل کا نہیں تاہم میرا شعر فلط نہیں اس بات کی عمادی کرتا ہے کہ خود فالب کو اپنے جواب سے اطینا منہ تھا۔ علادہ اس کے جب وہ سوا ہے امیر خرو کے ہند و پاکستان کے ارباب علم ہیں سے کسی کو معتبر نہیں سمجھتے تھے تو بیدل کے کلام سے سند بیش کرنے کے کیامتی یہ یہ نقط اس کے کہ یہ وہ ان کے حسب خواہ ہے ۔ اور اس جس میں بیدل کے کلام سے سند بیش کرتے ہیں خود بینی کا ایک دن وہ بھی سے جب کہتے ہیں کہ ناصر علی، بیدل اور غذیمت کی فارس کیا؛ ہرایک اس منظر انصاف د کھے، ہاتھ کنگن کو آرسی کیا ؟

فالب اپی پنشن کی چارہ جوئی کے لئے کلتہ آئے تھے۔ لہذا کلکتہ میں وہ مہمان کی فیٹنیت سے تھے۔لین مہمان کے کلام بداعتراض نے مہمان کہ میز بانوں کے درمیان ایک جھگڑے کا سلسلہ بیدا کر دیا۔ اب یہ سوال کہ جھگڑے کی ابتدا کس نے کی۔غالب شنوی" یا د مخالف، میں فرملتے ہیں۔ مہربانا حث دا انصاف تا نخست اذکہ بود کسم خلاف مہربانا حث دا انصاف تا خست اذکہ بود کسم خلاف کی اندر سبوے مے کہ فگن کے بین رستی زدے کہ فگن کے اندر سبوے مے کہ فگن کے بین رستی زدے کہ فگن کے برہم کرد برم کرد ب

بین را بیشتر که گفت بمن بد زمن پیشتر که گفت بمن موے را بر کمر که گفت غلط شور را سربسر که گفت غلط بینی اے مهربانو! فدا کے لئے انصاف که و که شیوه احتلاق و مرقت کی خلاب کی صاحی میں نمکس نے مرقت کی خلاب کی صاحی میں نمکس نے دالا اور کس نے جن میں خزاں کا منگامہ بریا کیا۔ کس نے زلف سخن اور برم کیا۔ پہلے کس نے کہا کہ سمہ عالم، غلط ہے، بیش نہیں بیشتر ہونا چاہئے اور کس نے کہا کہ کمر بر بال کہنا غلط ہے بیش نہیں بیشتر شونا چاہئے اور کس نے کہا کہ کمر بر بال کہنا غلط ہے بلکہ پورے کا پورا شو غلط ہے۔

یہ صرور ہے کہ جھگڑے کی ابتدا غالب کے شعر پر اعتراض سے ہوئی مس کے لئے افضل بیگ پہلے ہی سے ماحول کو سازگار بنا رہا تھا۔ بیکن جس چیزنے لوگوں کو اس قدر شعصل اور فضا کو مکدر کر دیا وہ تھاغاب کا انداز تکلے۔ د وسری نشست میں غالب نے قتیل کا نام شن کرناک بھو چڑھائی اور جیسی کہ اس کی عادت تھی بڑی حقارت سے کہاکہ کون قتیل کو دوہی فرید آباد کا کھتری بچہ ایس اس فرومایہ کو کیوں سند ماننے لگا ہ اگر جوا دینے کا یہی طریقہ ہے تو غالب کے اس سوال سے جواب میں موصوت دینے کا یہی طریقہ ہے تو غالب کے اس سوال سے جواب میں موصوت سے یو چھا جاسکتا ہے کہ وہ خود کون سے خیرازیا اصفہان کے ایرانی نیکے سے یو چھا جاسکتا ہے کہ وہ خود کون سے خیرازیا اصفہان کے ایرانی نیکے میں موصوت فارسی کا کیا پر چھنا ، اُر دو تو ان کی ما دری زبان تھی، اس پر بھی کہتے ہیں۔ فارسی کا کیا پر چھنا ، اُر دو تو ان کی ما دری زبان تھی، اس پر بھی کہتے ہیں۔ وہ بھی دن ہوں کہ اس سمگر سے ناز کھینچوں بجائے حسرت ناز

أكا به كوس مرسوسزه ويراني تماشا مداراب كلودن يركهاس بيرى درباكا مجھے کس تمتا سے ہم دیکھتے ہیں تا شاکہ اے محو آئینہ داری يراغ دوش اينا تلزم مرمركا مرابع عم اعوش بلاس يرورش ديتام عاشق كو حس بزم می تونازے گفتارس آوے جال کالیرصورت دیوا دیس آوے نفس ندائجمن آرزوس بالركفين اكرشراب نهين أتنظ ارساغ كفينخ تمسب تويه كمة موثبت غاليه بوآئے يك مرتبه تعبراك كهوكوني كداوآئ ستكرس نازكھينينا بجائے سمكرك ناز أحضانا، تماشاكرنا بجائے ديمينا تا شا بجاے دیکھ، پرورش دینا بجائے پرورش کرنا، نفس کھینینا بالےساس لینا، انتظار کھینچنا ہجائے انتظار کرنا، گفتار میں آنا بجائے گفتگو کرنا، حسرت كهينينا بحائ حسرت كرنائ زابل زبان بدلت مكصة بس ا ورنه زباندال جسطح "وب" بجات وه (جمع) " بقول غالب كنوارو بولي اسيطرح "اد" بجائے " وه" جبلا ےعوام کی بولی ہے۔ الفاظ ومحاورات أردوك غلط استعال كي مثالين غالب كا شو زخم سلوانے سے مجھ يہ جارہ جوئى كام طعن غيرسمجها ہے كہ لذّت زخم سوزن مين بيس نیاز فتیوری میں یہ مانے کو تیار نہیں کہ اسنے (بینی غالب فے) استعال الفاظ مين كوني غلطي نهين كي -يقينًا وه لغت يرعبور ركفتا تها-ده جانتا تھا کہ ایک لفظ کا صحیح مفہوم کیاہے۔لین محل استمال میں کہیں کہیں

غلطیاں کی ہیں ۔ گو وہ اسی نہیں کہ ہڑخص کی نگاہ ان پر پڑسکے (شلاً مذکولاً
شورکو لیجے)۔ شورکا مطلب واضح ہے ۔ لیکن لفظ "لذت" کا استعال میری
رائے ہیں صحیح نہیں کیا گیا ۔ غیر نے طعنہ دیا تھا کہ غالب زخم سلوا دہا ہے۔ بینی
چارہ جوئی سے اپنی تکلیف کم کرنا چاہتا ہے۔ اس کا جواب غالب کو یہ دینا
چاہئے تھا کہ غیرکا یہ طعن درست نہیں ۔ کیونکہ زخم سوزن میں بھی تکلیف کم
نہیں ہوتی ۔ لیکن اس نے یہ کہا کہ زخم سوزن میں بھی لذت ہے ۔ غیرکا طعن
تریمی تھا کہ غالب لذت و را حت کا خواہشمند ہے ادراس کی تصدیق نیا
نے بھی کہ دی۔ اگر کوئی شخص آپ سے یہ کھے کہ کیوں صاحب المصیب
میں مجھ سے جُدا ہو گئے "اور آپ یہ جواب دیں کہ کہ کیا آپ سے جُدا ہونارا

غالب کا شو نوش ہو اے بخت کہ ہے آج ترے سرسبرا باندھ شہزادہ جواں بخت سے سریرسبرا

نظم طباطبائی- محاور کی روسے اقل مصرعه بیں تیرے سر کامیابی کا سہرا ، تیرے سر نقح کا سہرا ، تیرے سر بڑائی کا سہرا ہونا جا ہے و شرح دیوان غالب)

صرف سہراسے مراد دہ بجولوں کا سہراہے جو دولھاکے سریر یا ندھا جاتاہے۔علاوہ اس کے "ہو"کی" ہ" ساقط ہوجاتی ہے اور و" مخفف ہوجاتاہے بینی " نوش عالب نے اس" سہرا"کے مقطع میں سنیخ ابراہیم ذوق اور بادشاہ بہا درشاہ ظفر دونوں کو جیلنج کیا تھاکہ اگر استاد بنانے کے لئے بادشاہ کا دوق کو اتخاب کرناصیحے تھا تو بادشاہ کا اُستاد
ینی دوق اس مہرے سے بڑھ کر ایک مہرالکھ دے مقطعے۔
یم سخن فہم ہیں غالب سے طرفدار نہیں
د کیمیں اس مہرے سے کمدے کوئی بہترمہرا
د وق نے اسی وقت اس جبلنے کے جواب ہیں ایک مہرالکھ کریڑھ دیا
گر فرد ق نے غالب کی محادرہ کی غلطی گرفت کرلی اور سب سے بہلے اسی کی
اصلاح کی۔

اے جوال بخت! مبارک ترے مرممرا آج ہے کن وسعاد سکا رترے مرسیرا غالب كايه شوب مثل تها سات دریائے یروئے گئے ہوں گے موتی تب بنا ہوگا اس انداز کا گر بھرسہرا ذوق كايمشرب شل بوا ایک کو ایک یہ تزیس ہے دم آرائش مرير دستارے دستارے اوير سرا غالب کا مصرعه سه تتینم بگل و لاله نه خالی ز ا دا ہے وحشت كلتوى - اس سے برطه كر اوركيا فارسى كى تقليد رالكه مجوديى تقالى-لطيف) موكى كر"ب"كي جگر" بست "يرطيخ توايك اچھا خاصا فار كامصرعه ب- فيراس يركمي كوني اعتراض نبس- اعتراض ب تو لفظ"نه" برکہ بجائے "نہیں" کے استعمال کیا گیا۔ غالب کا شعر

کیر مجھے دیدہ تر بادآیا دل بگر تشنه فریاد آیا نظم طباطبائی۔ دوسرے مصرعہ میں "آیا" "ہوا" معنی میں ہے جونادسی سمامی ورہ ہے۔

أكدوس اسطح نبس بولة

اب غورطلب مات برے کہ غالب جب اپنی مادری زبان می انجیں كرك وكا فارسى زبان ميں جو اُن كى اپنى زبان نہيں ايسى نغزشيں نېونى ہوں گی۔اس قسم کی لغزشیں بلکہ ان سے بڑھ کر لغزشیں ان کے فارسی کلام میں ضرور ہوں گی۔ مر غیرائل زبان کی نظران پر بڑنے سے قاصرہے۔ آگر عرفی مزیں یا کوئی اور ایرانی نقاد ہوتا تو دہ ہمیں بتاتا کہ غالب کی فارسی كيا ہے - بهارے يهاں خان آرز وجيسا ايرانيوں سے مرعوب نہ ہونے والا بھی کوئی نقاد موجو دنہیں۔لطبیت التہصاحب اپنے مضمون مطبوعہ سے ماہی أرد دو كراجي غالب نبر (٩٦٩ وارع مين لكهنة بين كرجب نواب مصطفي خال شيفته ج بت التركوجا رہے تھے ایک شیراندی صاحب ان كے ہمسفرتھے شيفتہ نے شيرازى صاحب كومطالعه كے النے أستاد محترم مرزا غالب كا ديوان فايى دیا۔ شیرازی صاحب نے ذبایا کہ" دریں خرا فات اوتفات ضائع مکنیم الممیدائم در كدام زبا ن ايس ديوان كفته شده است" ( محدصين حيات وتصنيفات از ڈاکٹراسم فری ہے ہوائے سے)

فتيل كے سلسلے ميں الكھترى بخير، لاله قتيل، لاله ديوانى سلكھ"كوياغاب كا تكيه كلام بن جيكا تھا اوركسى كى تھى فارسى كى غلطى كى گفتگو ہوتى قىتىل كوكھىيەك لینا غالب کا شیوه بن گیا تھا۔ اگرکسی کی فارسی کی علطی پر تبصرہ کرتے تو یہ کہم كر" توبه إية لا المنتلكي فارسى مي يه تواس كفترى بيركي فارسي في فارس ك كاظ سے غالب تبيل كو ہے و پوج سمجھتے تھے - كيونكہ وہ فريد آباد كا كھرى بجرت کے ۔ کویا فارسی زبان کا مستند فارسی داں ہونے کے لیے الکرے ہند دستانی باب کا ترک بچہ ہونا ضروری ہے اور شایراس شرط کی کی کی وج سے فیضی کی بھی کہیں کہیں کھیا۔ کل جاتی ہے، گرنہیں تکلی ہے توغالب کی۔ ارتنيل ونوسلم موني يرطعنه وياجاسكتاب توغالب كوبتانا موكاكه خود ان كاسلسلة نسب آل مجے سے جاكر ملتا ہے يانيس -اگرنيس ملتا ہے تو ده كافرالنسل تھے ۔غالب كومعلوم ہونا جاہئے كرسوا ے محد وال محد كطلوع اسلام سے ہے کہ آج مک ونیا میں جینے مسلمان ہوئے ہیں سب سےسب نوسلم يا نومسم ي اولاد دراولادس-

میری برم مشاعرہ میں غالب نے ایسی بات کہ دی کہ کلکۃ کے تمام فارسی داؤں کی ہمک عزت ہوئی اور افضل بگ کا یہ کہنا صحیح کلا کہ غالب شعراے کلکتہ کونظر میں نہیں لگا تا ۔ المبذا غالب کے مقارت آمیز فقوں پر اوگ جراغ یا ہوئے اور غالب کی خبرلینی صروری مجھی گئی۔ چنا نچہ ان کے کلام پرالیم بوجھا رہونے گئی کہ وہ گھرا آسھے۔ گھرا آسھے کا مطلب یہ نہیں کہ غالب کا کلام غلطیوں سے بھر پور تھا اور اعتراض نا قابل تمہ دید ہوتے تھے۔ بکہ غالب درآئی

محبراجاتے تھے۔

مخالفین میں ایک بزرگ نے نواب علی اکبرخاں سے شکایت کی کہ آپ کا یہ نیاز مند اسداللہ خال جلسوں میں شوخی کرتاہے ، مغلوب الغضب ہے اور زبان دراز۔ تیسری بزم مشاعرہ میں کہا کہ 'کوئی مخاطب سیجے اور فارسی دانی میں سم نہیں کہ فیصلہ کرسے "اس سے سب کی تو ہیں ہوئی نواب صابح فور وارضا موصوف نے غالب کو سمجھا یا کہ 'آپ یہاں سخن پر دری اور شوگوئی کے لئے نہیں آئے ہیں " واہ دشواد ہے 'را ہزن بہت " غالب نے پوچھا کہ کیا کر دل کہ تا فی ہو علی اکبر نے مشورہ دیا کہ معذرت نامہ لکھئے اور شجھے بھیجے کہ میں مخالفین کو دکھاؤں گا ۔ غالب نے علی اکبر کا مشورہ قبول کیا اور ایک شنوی بعنوان " تشی نامہ 'جو دیوان میں" باد مخالف "کے عنوان سے شامل ہے کھی اور شرح کے بیا کہ منافل ہے کھی اس شنوی ہیں غالب نیر سواجہ کی ایک اس شنوی ہیں غالب نیر سواجہ کی اس شنوی ہیں غالب نے شوا و فارسی دانان کلکتہ کو بڑے شاندار

وے مسیحا و مان ناورہ فن خوش خوش نشینان ایں بساط شگرون وے زبال آوران کلکست، سٹمع خلوت سراے کا دیجہ ہریے کد حشراے مرحلہ مرحلہ صفی دا ساز گلتاں داوہ

الفاظ میں مخاطب کیا ہے۔
اے تماشائیا ن برنم سخن
اے گراں مانگان عالم حروب
اے سخن بردوران کلکت
ہر کیے صدر برم بار کیے
ہرکے پیشس تا زقا مناہ
ہرکے پیشس تا زقا مناہ
ہرکے بیش تا زقا مناہ

بہوانان بہلوی داناں نغز درياكشان عريده جو وے فراہم شدہ زمیفت الملیم میهال را نواختن رسم است

برالے ، فستہ ستردہ آتش عم بخان ومال زدم در بیابان یاس تشنه لے مربسر گرد کاروان بل ذعم دہر ذہرہ باخت ممه برخوش يشت يازده که بدین جا دسیره ام آخر تره شبهاے و وحتم بینید عم بجران الجمن بكريد من وجال آفری که جال بیم عصر بدنوے كرده إستمرا من جنات المجنين ريغ دريغ

عطر بر مغز كيتي افشانان اے گرامی فنان ریختہ گو اے رئیسان ایں سواعظیم كاراحباب مافتن رسم است اینا د کھڑا یول سُناتے ہیں۔ كيستم دل شكسته، غمزده برق بے طاقتی بجاں زدہ از گدازننس بتاب و تبے خس طوفاني محيط بلا دردمندے، جرگدا ختہ دبرآگایی فن ازده چه بلا با کشیده ام آخر برسيه روزغربتم بينيد انده دوری وطن تکرید يذ يمين ناله و فغال بربم مويد يومو ساكر ده إست مرا بامن این خشم دکیس در یخ در ایخ تعيل اور واقعت كے مانے والوں كو خوش كرنے كے ليے قتيل كام و بھی کی اور تعیل کے کمالات کا اعترات کھی کیا لیکن چونکہ نبیت صاف ترتھی اس ایک میچو قتیل نا دان نیست

برگز از اصفهان نبود فنتیل

گفته اش استناد را نسزد

توبین کا آغاز اس طرح کیا-گرچه بیدل زرامل ایران نیست گرچه بیدل زرامل ایران نیست

که زابل زبال نبود تنتیل

لاجرم أعتماد را نسسندد

اس کے بعد یوں مدح سرا ہوتے ہیں۔

می شوم خوبش را به صفحه دلیل می سرایم نواسے مدح تنتیل کرج ایرانیش نخوا ہم گفت از من مرایم نواست از من مرایم من مزار بار به است از من مرج من مزار بار به است نظمش آب میات را ماند در روانی فرات را ماند اختاب صراح و قاموس است نثر اونقش بال طاوس است انتخاب صراح و قاموس است بادشا ہے کہ در قلم و حرف کردہ ایجاد محملت نشگرت فامہ سند وے فارس دانش مندیاں سر بخط فرمانش

بینی میں فتیل کی درح میں نوازن ہورہا ہوں۔اگرچہ میں اسے
ایرانی اورسوری تائی نہ کہوں گا تاہم وہ مجھ سے اور مجھ جیسوں سے ہزاد

ایرانی اورسوری تائی نہ کہوں گا تاہم وہ مجھ سے اور مجھ جیسوں سے ہزاد

ایر بہترہے۔اس کی نظم آب حیات اور روانی میں دریائے ذرات کو مات

رتی ہے۔اس کی نظر مورے بنکھ کا نقش و نگار اور صراح وقاموس کا
انتی ب ہے قبیل وہ بادشاہ ہے کہ جس نے مل علم وادب میں دلنشین کے
انتی ب ہے قبیل وہ بادشاہ ہے کہ جس نے مل علم وادب میں دلنشین کے
ایجا دکے۔اس کا قلم ہندی ہے لیکن فارسی گار۔اور ہندوستا نبوں براس کی

غور رن کا مقام ہے کہ غالب نے صلح جوئی کے خیال سے قتیل کی جو تعریف کی تو ایسی که تعربیت سراسر بچوین گئے۔جس کی تعربیت کرتے ہیں پہلے اس كوعلى الاعلان ما دان بهي كهر يلته بين - كيا صلح جويانه تفتكوكا يبي انداز ہوتا ہے۔ بہرصال اوگ غالب کا دھوا من کران کی صلح جوئی کی کوشش سے متا تر ہوئے اور فدا فدا كركے يہ نا خشكوار حجاكم اختم ہوكيا يلين غالب انے یار دوستوں سے زبانی بھی اور خطوط میں بھی فتیل کا تذکرہ حقارت آئیز لفظوں میں كرتے تھے - حالا كم فليل اس وقت اس دُنيا ميں نہ تھے - مرحوم لوكو كويرك نام سے يادكرنا الجھ الدكوں كا فيره نہيں - غالب كو يہ بھى كوال ريھا كه مرحوم قتيل كو مرحوم (ييني رجمت كياكيا) كما جائد ان ع خيال كمطابق فقيل كدمتوفي (يعني وفات بايا بوا) كمناجكم يحدوهري عبدالغفور سرور كوايك خطين لكھے ہيں كم " فريد آباد كا كھترى بچہ ديواني سنگھ في متخلص به قتیل جس کو حضرت نے ( یعن حضرت صاحب عالم نے) مرحوم لکھا ہے ہے آگے چل كراسى خطيس سكي بين كر" لاله ديواني سكي قتيل متوفى نے بتقليدابل ايرا

غالب کے منقولہ الفاظ سے صاف ظاہرہے کہ غالب کو تقبل کے لئے مرحوم کالفظ اس صدیک ناگوارتھا کہ وہ اپنے مافی الضمیر کو چھیا نہ سکے اورکھاکہ اشارہ کر دیا کہ اسے متوفی کہنا چاہے کی یہ بیوں بی تقبیل غالب سے کم اشارہ کر دیا کہ اسے متوفی کہنا چاہے کی تعمیل کا تعلق ہے خالب کے مقابل میں اشاعش کے حال تک اوامرو نواہی کی تعمیل کا تعلق ہے خالب کے مقابلے میں فقیل ہی خداکی رحمتوں کے مستق تھے۔ غالب تو ادامرسے مخرف اور نواہی کے فقیل ہی فداکی رحمتوں کے مستق تھے۔ غالب تو ادامرسے مخرف اور نواہی کے

یا بند تھے۔ان کی طرح بیکو تو کم ہی ہوئے ہیں۔ غالب اہل زبان فارسی شاعروں كے نام كے ساتھ أكثر رحمة الشرعليد لكھتے تھے اور از راہ ظافت ہى سہی این نام سے ساتھ بھی تکھتے تھے۔ برخلات اس سے غیرایرانی شاعروں اور مستفول کا ذکر بڑی حقارت سے کرتے تھے۔ان کے اس طرزعل سے معلوم ہوتا ہے کہ فداکی رحمت اہل زبان فارسی شاعوں کے لئے مخصوص ہے اور غالب مجھی كفايت خان اور مرمزد عبدالصد ع جعلى مرشفك مع خداكى رحمتون ك

مجھ فتیل کا فاری کلام نہ مل سکا اور نہ میں نے مال کرنے کے لئے کاوش كى يلين سات شوول كى ايك غوال عى ہے جسے بهال بيش كرر با ہوں تاكم تارئین معلوم کرسکیں کرقتیل کی فارسی اور شماعری کے متعلق غالب کا جو خیال ے وہ کسی حد تک صحیح ہے۔ قتیل کی غزل ہے۔

طبيدن دل يُرخون ما بكار آمد ول ستم ز ده نالان زكوميارآ مد مرامگاں کہ سے اذاں دیار آمد دويده تا سركو يخودان سكار آمد چگویم این که چها برتن نزار آید زعر حرید کناں برسرمزار آمد قادلرزه براندام عاصیان درشر بمجع کم قتبل سیاه کارآمد كلتے كے شاعرے كا ينكا مرغاب كے ي برا تكليف دہ ثابت ہوا تھا۔

برمزار ہے سیرلالدزار آمد نشد جوکس وم مرکم کفیل کوروس زآه سرد چوکل شدفسگفته خاطرمن صداے ماحی آمدیکیٹل او سوے د مے کہ رفتی وجاں فخکدرواں برنیا بود بگردن این طفل خون من کرتیس

لین خوشی کی بات ہے کہ غالب کلتے سے وطن واپس سے توجہاں کچے برے تافرات ليت كن وبال كي الجمع تافرات كلى ليت كف كية بن اک تیرمیرے سینے یہ ماداکہ بلے بلے كلي كاجوذكري تون بمنشي! وه ميزه زار باع مطراكه بعضب وه نازس بتان خود آدا که بلے بلے صرائه ما وه ان کی تکابس کرست نظر طاقت رُبا وه ان كالشارك باك بك وه ميوه باعتاده وسيرس كرواه واه وہ یادہ باے اب گوادا کہ باتے ہائے مزید خوشی کی بات یہ کہ جس کلکتے میں غالب سے کلا مریداعتراض ہوئے تے اس کلتے میں مراز مراح مار عی غالب کا ایک ایسا مقلد بیدا ہواجس نے يه واع كاردوس غالب كانداز بان ادر رنگ سخن كوزنده ركها-ز مانے میں اگر رنگ سخن بدلا تو کیا وحشت مجے ہے اتباع غالب معی بیاں کرنا خان بہادر علا مر رضاعلی وحشت بسوی صدی کے مع اول کے ان الل قلم مين مين عنهون ناول اول غالب كے شاء انه كمالات يرمضا مين لكھے۔ وحشت صاحب نے جنوری سل اور کے ماہنا مرنقاد آگرہ میں ایک مفون " غالب كا انداز بيال" كعنوان س مكمها-اس مضمون سي برك ولنشيل انداز میں غالب کے شاعرانہ کمالات کو اُجاگر کیا ہے۔ وحثت صاحب غالب کی شاعرا شخصیت و توت مشا بده و ندرت مخیل بالغ نظری اورمضمون آفری طبیعت پر روشي دالے موے فرماتے ہیں۔

غاب اولدان معمقرضين

"غالب نے وہ زمانہ یا یا تھا جیکہ بزم دبلی کا آخری و درطل رہاتھا۔ لین جس طرح د در آخر میں گری محفل مجھی پہلے سے بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے اسی طرح دلی کی بزم آخر بھی سرتا سردونت کی جان تھی۔ علوی، صهبانی ازرده ، مومن دوق احسان ، شیفته ، نیز وه لوگ ازرے ہیں جن کی مثال ہزم پیش میں بھی نظرنہ آئی ہوگی۔ان معاصرین يه غالب كا غليه اس كى ندرت مخيل كى وجهس تھا- يرسب خوش منكر و ذو شکو تھے سین کسی کے کلام کو وہ خصوصیت طال نے تھی جو اس برگزیدہ ستخص کے جھتے میں آئی تھی۔ یک بیک سب کی نظری اس شی روشنی پر رونے لكين اورخيره بوبوحان كلين يعلوم بوتائ كمقفا وقدرن جب دميما مريخة كوشوا كيرع نقير بورج بي اوريامال ادر فرسوده خيالات بے شری کے ساتھ یار یار ڈیرا کے جاتے ہی تو بی ضروری مجھاکہ ایک ایسا شخص مخلوق ہو جدیہ داغ بدنامی اُرودشاعری کی جبیں سے مطادے ---اس كے ريعنى غالب كے) و بدان ميں ايسے اشعار ساتے ہيں جن سے صاف طور یراس کی قوت مشاہد م کا ہر ہوتی ہے۔ ہر چیز کو وہ فلسفیانہ مکاہ سے د کیمتا ہے۔اس کو جھیفت کی تلاش رہتی ہے نفظی شاعری اور معنوی رعایتوں سے اس کویر ہیزے۔ زندگی کے اہم مسائل پر اس کی نظریتی ہے۔ پیش یا اُفقادہ مضاین سین جمن شاعری کے سنرہ یا مال پروہ قبا نہیں رتا بلکہ کلتان فیال کے اچھوتے پھولوں کو تور لاتا ہے۔ یج

قطرہ میں دریا دکھائی نزدے اور جزویں گل کھیل او کوں کا ہوا دیدہ بنا نہ ہوا" میرے خیال میں یہ مضمون لکھ کر وحشت صاحب نے اس گناہ کا كفاره اداكر دياجس كا ذكرسطور بالايس بوا-كلية كمشاعرے ك اعتراضوں كا ذكر بہت زيادہ ہوتاہے۔ لیکن اس کا مطلب برنہیں کہ غالب کے کلام فارسی پرجواعزاض ہوے وه صرف كلكة بين اور وه مجى ايك خاص وقت اور جذب ك تحت بوك-اكرج مندو ياكستان س ايسے ديده ورنقاد موجود نه تھے جو فارسي زبان وبيان ى فارسيت سى كما حقد آشنا مول تام كي شد فيده ركف والعوود تھے۔اس لئے غالب سے کلام فارسی براعتراض ہوتے رہے ہیں میکن ان تیفصیل نہیں ملتی - بہاں دواعتراض مثالاً درج کئے جاتے ہیں۔ غالبكاشع بوادئ كر درال خضر را عضا خفتست سینه می سیرم داه گرچه یا خفست يه شوحس غزل كا بے غالب نے ايک شوى شسست بيں و ه عنول يرصى تھى۔اس نشست ميں مولوی ا مام بخش صہبا في كي تحريب يرمضتي صدرالدين

یه شرجس غزل کا بے غالب نے ایک شوی نشست بیں وہ عنون ل پڑھی تھی۔اس نشست بیں مولوی ا مام بخش صہبائی کی تحریب پرمضی صدرالدین ار زونے "عصا خُفتست" پراعتراض کیا کہ (الاطھی بھی کہیں سوتی ہے) غالب نے جواب ویا کہ میں مندی ہوں تو بیراعصا پرالیا گرسندی کا عصا کوئی نہیں کراتا " سندی کہتے ہیں۔ دے بحملۂ اول عصائے بیر بخفت (آبیات) سندی کہتے ہیں۔ دے بحملۂ اول عصائے بیر بخفت (آبیات)

خیال بست بر بیرانهٔ سرکه گیرد جفت چو روح گوهرش از چشم مردمال به به منافقت و بے بحله اقتل عصلے بیر بخفت گرسوزن فولا دحبا مهٔ منگفت گرسوزن فولا دحبا مهٔ منگفت که خانمان من این خوخ دیده پاک برت که مرب شحنه و قاضی کشید وسعدی گفت تراکه دست برزد گهریم دانی شفت

فنیده ام که دری روز باکن بیرب بخواست و ختر کے خوبر وے گوہر نام بین که رسم عوسی بود تماست بود بین که رسم عوسی بود تماست بود سماں کشید و نرز دبر برت که نتوان دو بروستان کله آغا تر کرد و حجت ساس بروستان کله آغا تر کرد و حجت ساس میان شو هروزن فیگ و نتنه فاست بینا بین از الا مت و نوعت گناه و ختر نیست

عصا کے بنوی منی لا کھی کے ہیں۔ اگر غالب نے عصا انوی منی ہیں اتعال کیاہے تو اعتراض سیجے ہے کیوئی لا کھی سوتی نہیں۔ لہذا انھوں نے سعدی کا جومصر میں سند کے طور پر بیٹی کیا وہ اس لئے کہ وہ سب کو نا دان سیجھتے تھے۔ اور اگر غالب نے عصا استعادہ کے طور پر ان معنوں ہیں استعال کیا جن معنوں ہیں سعدی نے عصا استعال کیا تو غالب کا استعال سیجے ہے۔ میکن ماننا پڑے کا شوفیش ہزل کا شحر ہے کوئی یہاں عصا سے مراد جوعصا ہے وہ سوبھی جاتا ہے اور جاگ جی پڑتا ہے اپ کا شعر ایس کا شعر ایس کا شعر ایس کا جائے دریں خرا ب تا کے ایس کا خو

غالب کیے ہیں کہ انھوں نے امیر خروکی غزل پر سات شعروں کی ایک غزل کہہ کر ایک گوئے کو دی تھی۔ یہ شعر اس غزل کا مطابع ہے۔ وہ گویا مجلسون ی بید اشعار کا یا کرتا تھا۔ یہ اشعار اکبرآبا داور کھنو تک مشہور ہوئے یکھنو کے ایک شخص ادر اکبرآبا دسے ایک شخص نے اس شعر پر اعتراض کیا کہ اس شخص ادر اکبرآبا دسے ایک شخص نے اس شعر پر اعتراض کیا کہ اس شخص در خراب کو کہ خرابہ کے معنی ویران ادر بیا بان کے بین شکہ خراب کے معنی دیران ادر بیا بان کے ہیں شکہ خراب کے معنی دیران ادر بیا بان کے ہیں شکہ خراب کے معنی۔

غالب نے جواب دیا کہ خواب مزید علیہ ہے ۔ یعنی " ہ" زاید ہے ۔ اصلفت خواب عربی الاصل بمعنی و بران و و برانہ ہے جس کی مہندی ا و جرا ہے بعترض مصر رہے ۔ تیکن صائب سے دیوان سے یہ طلع بکلا

به فکر دل نه فتاوی به پیچ باب دریغ به کی در بغ به گیخ راه نبردی درین خواب دریغ

غالب کے قول کے مطابق غالب نے صائب کا بہ شو کھے کہ معترضین کو بھیے۔ بھیج دیا اور کھے کہ غالب کو دروسر نہ دیجے 'جو پوجینا ہو صائب سے پوجید کیے۔ غالب کے بیان کے موافق فراسان کے ایک عالم عارف علی سنا ہ تھے۔ اکھوں نے اس شعر پر تین اعتراض کئے۔ اول یہ کہ نقاب کے ساتھ عارض ورخ کا ذکر صروری ہے۔ دوسرا یہ کہ بجے تو ویرانے ہی ہیں ہوتا ہے 'بھراس پر تا ہے کیا جو کہتے ہیں "تا کے "تیرا یہ کہ ویرانہ کو خرابہ کہتے ہیں نہ کہ خراب ۔ ان اعتراض کے بعد اکھوں نے دخل کیا تھا

ازجم باں حجاب تاکے رکل بر رُخ آفتاب تاکے

غالب غلام غوث بخبر کو ایک خطیس لکھنے کہ خراب اور خرابہ کا جواب تو پہلے کے خطوں میں لکھ چکے ہیں۔ یہ بقیہ اعتراض کے جواب میں اور دختل کے بیجا ہونے کے اظہار ہیں ہے۔

سلطة بي كرنقاب اس شعريس معنى حائل ہے - حول كو دجہ وارخ كى خصوصبت نہیں۔ دوجیزوں کے بیج میں جو شے آجائے بلکراس سے بڑھ کریہ بات كه جوجيزايك جيزك ما نع نظاره مهو وه نقاب سے اس شے نا مرفى كى يۇخ كارُخ برمناسب نقاب مقدرے اورتقد يرجائز اور بليغ ہے۔ جاب كابها اويرى بعنى بمحل اورنا ملائم بونايا بخرط عقل سليم وطبع لطيف ظامرب-"كل" خاك بآب آميخة كو كهنة بير-وه دُخ آفتاب تك كهال ينج - بال إكر دوغماً مين أقتاب جهي جاتام اس كاامتعال ازرد ع مازجائز م " كنخ درديراً تاك "يه بهت تطيف بات ب يعني افسوس كياجا "ام اس كيخ كربكار بولاكا-كنج سے غرض يہى تونہيں كرجنگل ميں مدفون رہے۔ وہ تو يہ چاہتا ہے كر مدفن سے نكلے اور صوت ہداور لوگ اس كے وجود سے تمتع يائيں - يهاں ایک اور دقیقه سے که اس شعری گنج مشبه به اور روح انسانی مشبه اور يسب جانع بي كدر وح كا تعلق حبم سے جاور دانى نہيں سي كيا قبات ے اگر ایک غمزدہ استم زدہ قطع تعلق روح کا منتظراور مشتاق ہو-مثلاً ایک معیادی مخبوس خسرتمنان کے کہ اللی وہ دن کب آئے گاکہ میں قىدى نجات يا دُن كب مك ركى كالون كب مك ركى كالمون كب مك رنج أمحاول- مناخر كمين أيك شاء تها شجاع الدوله وآصف الدوله كے عهد ميں-اس فيسعدي

نظامی وحزیں کے اشعار کو اصلاص دی ہیں۔جب ایک ہندوستانی علم و تنك مايداساتذه عجم كالم كواصلاح دے تو اگرايك عالم خراسانى نے ايك مندى كے مطلع ميں تصرف كيا توكيا قباحت لازم آئي۔ فداكا فنكر كر مجے كوستريس کی عمرس بیاس برس کی مشق سے بعدانتا دمیترآیا (عود سندی) غالب كى تمام تشريحات اوربيانات كے بيش نظر چند باتوں بر غور كرنا صرورى ب-خراب معنى خراب يرايك ايرانى عالم كا اعتراض ب فتيل يا واقف يا خان آرزويا فاخر كيس كانهيس- يعركيول نه مان سياجك خودصائب سے علطی بوئی ہے اور غالب نے علطی کی تقلید کی ہے خراسانی عالم كى ترديد كرتے وقت غالب كے ذہن ميں كويا يہ بات تھى كرايك ايراني عالم علطي كرسكتاب ملين أيك ايراني شاء علطي نهيس كرسكتا اسحسن محیل کی خاص وجہ بیتھی کہ ایرانی عالم نے ان پر اعتراض کیا تھا اورایرانی شاع ككام ساس اعتراض كى ترديد بهونى مع - للمذا ان دونول ايرانيو میں جس کی بات اپنے موافق دیمھی اس کی اُستا دی سیام کرلی-غالب عرفی کے بارہ یں کہتے ہیں کہ عرفی کی زبان سے جو تکل جائے وہی سندرمکا تیب غالب-عرشى) اورصائب سسندييش كرتے ہيں سكن حقيقت يہ كرده جيسا موقع ديمية تھ دسي بات كہتے تھے۔اس كئ ادانسة طور برائنقيص آب كرجات تھے۔غالب سيخ على مزين كوجيساكة تقريظ ديوان فارسي سے ظاہرہ اپنا اُستاد مانتے تھے۔لین مزیں کا پہشو ر ترکت ذی آن نازنی سوار منوز نرسبزه می دید انگشت زینها رسنوز

نقل رے تکھے ہیں کہ اس مطلع میں ایک 'مینوز" زائد اور بہودہ ہے۔ تتبع ك داسط سندنهي موسكتا - يرغلط ب يسقم ب يعيب ب اسكى كون بيروى كرے كا۔ حزيں توا دمى تھا۔ يہ مطلع اگر جبريل كا ہو تو اس كوسند نه جانوا دراس کی بیروی نه کرو-ایک خطرمین نشی مرکد پال تفته کو تکھتے ہیں كريد نه مجها كروكه الكلے لوگ جولكھ كے وہ حق ہے۔ كيا اس وقت آدمی احمق نبيں ہوتے تھے۔ ریادگارغالب) غالب کے ان اقوال سے نابت ہوتاہے کہ وہ بھی تسليم رت تھے كم ايراني شاعروں اور عالموں سے غلطياں ہوتي ہيں ليكين الركوني دوكورى كا إيرانى غاب ع علاده كسى بدے سے برے سندوستانى فارسى شاع پراعتراض كرتاتوغالب مارى خوشى كے بھوكے نہ سماتے اور اس بندوستانی شاعرکا مذاق الرانے ی غرض سے بات کا بتنگر منایا کرتے۔ خان آرز و کی شاعری اور ناتی واتی کا بُری طرح مذاق اُڑانے کے شوق میں بڑی رنگ آمیزی کے ساتھ ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں۔ پہلے سُن لیجے كه خان آرزد كون تھے۔

مراج الدین علی خالی آرز و معروت به خان آرزو النام میں اکبرآباد میں بیدا ہوے کے النام میں شاہ جہاں آباد آئے اور شہنشاہ کی جانب سے ایک معزز عہدے پر فائز ہوئے۔آرزواینے دور کے ممتاز ترین شاء وں اور صنفول میں تسلیم کئے گئے ہیں۔انھوں نے ایک رسالہ نبیانافلین میں علی حزیں کے جارسوا شعار پراعتراض کئے تھے۔ وہ فالب کی طرح ایرانیوں سے مرعوب نہ تھے۔ دیوان آرزو، تنبیہ الفانسلین ، فالب کی طرح ایرانیوں سے مرعوب نہ تھے۔ دیوان آرزو، تنبیہ الفانسلین ،

سراج اللغة ، چراغ بدایت عطیه مرئ خیابان، شرح سکندرنامه سفد قصائد عرفی ، غوائب اللغات ، جواب اعتراض منی ، موسبت عظی شیخ مخفرالمعانی شرح محفرالمعانی شرح محلفات میں ۔ شرح محلکشتی میرنجات ، مجمع النفائس خال آرزو کی تصنیفات ہیں ۔ تذکرہ نگاروں ہیں ان کی عظمت مسلم ہے ۔

اب وہ غالب کا بیان کر دہ واقعہ سنے۔ غالب صاحب فرماتے میں کہ ایک دفعہ برسات کے موسم میں مراج الدین علی خال ارزوکے دل پر برمصرعہ

سيشال مزده كرابر آمدوسيار آمد

الهام ہوا۔ خان آوزوکے خیال کے مطابق یہ مصرعہ نہ تھا بگذشتہ تھا۔ نشر نہیں ملکہ سنان آبدارتھا۔ ان کو بقین تھا کہ آگراس مرع کو نغانی یا نظیری کا ذمرہ کہدیا جائے توکسی کو مشبہہ نہ ہوگا۔ انھوں نے دومرا مصرعہ لگا کوشعریوں بنایا کہدیا جائے توکسی کو مشبہہ نہ ہوگا۔ انھوں نے دومرا مصرعہ لگا کوشعریوں بنایا تند و پڑھور وسسیہ مست زکہسار آمد میکشال مزدہ کہ ابر آمد و بسبیار آمد

خان آرز و اپنے اس شعرسے اس قدر مست ہوئے کہ دوررو کو سنا نے لیا انھیں جین کو سنانے کے لئے بےجین ہوئے اور حبب تک سنانے لیا انھیں جین نہ آیا۔ چنانچہ اسی گھب اندھیری اور باد و باراں کی رات ہیں مرزامظہر جانجاناں کے گھر گئے اور تازہ شوسنایا۔ جانجاناں نے بڑی تعریف کی۔ جانجاناں نے بڑی تعریف کی۔ خان آرز وابنی تعریف سن ہے کہ گھر لوسے۔ انھیں دنوں میں ایک ایرانی موڈا شیرازسے آیا ہوا تھا۔ اس نے خان آر زوسے ملاقات کی۔ آرز ونے اپنا شیرازسے آیا ہوا تھا۔ اس نے خان آر زوسے ملاقات کی۔ آرز ونے اپنا

مذکوره شعر شیرازی سود اگر کو سنانا چا ا - کها که ۱۳ غا! مطلع گفته ام میتوا شنید " شیرازی نے کہا کہ" بنوازید و بخوانید" سادہ دل خال نے اول معرعہ پرطوعا

يُندد پُرشور وسيمست زكهارآمد

ایرانی سوداگرنے جب یہ مصرعہ مناتو بڑے ندورسے قہقہ لگایا اور کہاکہ" بس بس! معلوم ہوگیا کہ قبلہ نے دوسرے مصرعہ میں کیا ارشاد فرمایا ہوگا" پوجھا کیا۔ بولا " یہی کہ بھا لوآیا" یہ کہ کر وہ ہنسا اور کہا یوں ہونا چاہئے۔

میکشان مزده که ابرآمد وبسیار آمد قطره افشان بسوے شہر نه کہسار آمد

اس دا تعہ کو بیان کرنے کے بعد غالب صاحب فرماتے ہیں کہ " وہ میرزا ے شیرانہ ی شاع نہ تھا اور صنا عت شعرے اسے کوئی واسطہ نہ تھا چو کہ تندی ومستی و پُرشوری یہ باتیں ابرا ور بھالو میں مشرک ہیں اس کے اس نے ایند نہیں کیا اور اس نے کرزو کے مصرعہ سے نیز تر اور خوشتر اس نے کرزو کے مصرعہ فی البد بہہ کہا (قاطع بر ہان)

غالب کا بیان سن لیا۔ اب ذراسو چے کہ خان آرزونے برسات کے موسم میں کا نے کا کے گرجے ہوئے باد ہوں کو دورتے ہوئے د کیجہ کریہ شوکھا تھا۔ لہذا انھوں نے باد ہوں کا جو سماں دیکھا وہی نظم کیا۔ یہ منظر نگاری کے ساتھ ساتھ کی واقعہ بھاری بھی ہوئی۔ شیرازی کے مصرعہ میں منظر خلاف واقعہ ساتھ ساتھ کی واقعہ بھاری بھی ہوئی۔ شیرازی کے مصرعہ میں منظر خلاف واقعہ

بیان ہوا۔ سیرانی نے دوسرا مصرعہ سے بغیرکہدیاکہ بھالوآنے کا سماں بنده كارمعلوم بوتاب كراس كامشابره الجهانه تفاريونكراس تسمكاباد مست ہا تھی کے مثنا بہ ہوتا ہے نہ کہ بھالو کا۔شیرازی کو صحیح تشبیر بھی دینی تبیں آتی۔ ہاری ہندوسانی زبان کی شاعری میں ایسے کا ہے کاے دورت ہوئے بادوں کومست ہاتھی سے تشبیہ دی کئی ہے۔ اقبال بالي كيا فرط طرب سے جھومتا جاتا ہے ابر فيلب زخيرك مانند أوا جاتاب اير اب اگر بادون کی جوکیفیت دیمی وه کیفیت نظم نه کرنی چلسے تو اس كا مطلب يه مواكه شعرجهال بعى كهوليكن إيران كى كيفيت كے مطابق كهو-غالب صاحب بیرنجی فرماتے ہیں کہ وہ شیرازی شاع بھی نہ تھا اور صنا شوسے اس کو کوئی واسطر بھی نہ تھا۔ اگر یہی یا ت ہے تواس نے متعرکیسے موزو كيا اور وه كھي نغز تراورخوشتر في البديہ۔ كيا ابران كے ہرشخص كي طبيعت بيدائشي طور برموزوں بوتى ب اور برشخص بيدائشي استا دسخن بوتا ہے۔اليي بات تونہیں ہے۔ بقینا یہ مصرعہ غالب کا بنایا ہوا ہے۔ غالب نے اس واقعہ کو بیان کرنے میں وہ حاشیہ آرائیاں کی بیں جن سے خان آرزو کی زیا دہ سے زیاده تذالیل رو مفروضه مصرعه میں شہری تخصیص کرے شعری عمومیت اور وسعت فتم كردى كئ-اب يرشوصرت شهرس يرها جائكا-شهرك علاده أكرد ومرى عكم باداول كايمنظ بوكاتواس بكراس كاحسب الحال يرفضنا موقع ك محاظ سے غلط بوكا جس شعر ميں جتني عموميت بدكى وہ شعراتنا ہى اتھاتسليم

-82-64

اب یہ سوال کہ چونکہ تندی ومستی و برشوری یہ باتیں ابراوربھا میں مشترک ہیں اس سے ایسا شعر نہیں کہنا چاہیے کہ ابر بھالو بن جائے۔ اس سلسے میں گذارش ہے کہ اگر کوئی شخص بال کی کھال کا لئے کی تسم کھا میٹھا ہوتو ہر شعریں کوئی نہ کوئی ہے خال کر ہی دہے گا۔ غالب کا یہ شعر کتنا اجھا ہے۔

> جران بون دل کو رو در کر بیتون محرکوین مقدور بو تو ساتھ رکھوں نوج گر کوین

مرحوم و ہاب حیدرصاحب نے اس شوکو کارٹون ہیں بول ڈرھالا ہے کہ غالب اپنی بنیل ہیں ایک گرچھ سائے ہوئے ہیں جس کی آنکھوں سے آنسووں کے نظرے ٹیک ارٹون ہیں۔ کا دلون کتاب "شور پر شوشہ "جس ہیں صوف غالب کے شعووں کے کا دلون ہیں طاحطہ کیئے ۔ لہذا ہمالا سے صوف غالب کے شعووں کے کا دلون ہیں طاحطہ کیئے ۔ لہذا ہمالا سے فی مسلامیت دکھتے تھے۔
میرازی صاحب بھی ایجھ کا دلون ہی فور فرما کیے۔ ایک موقع پر کہتے ہیں عظما نے ایران ہی کی تقریر میں ایکن تقریر اور چیز ہے اور تخریر اور چیز ورجیز سے اور تخریر اور چیز سے اور تخریر اور چیز سے اور نہ صناعت شعر موقع پر کہتے ہیں کہ ایک ایرانی سودا گرجو نہ شاعر ہے اور نہ صناعت شعر سے اس کو کو نی واسطہ ہے خان آر زوگی دھجیاں اُڑا دیتا ہے کیس ایرانیوں کو لے مقرب کی ایرانیت سے ایکا در کیا جا تا ہے ، کہیں عظمانے ایران کی تقریوں کو لے مقرب کی ایرانیت سے ایکا در کیا جا تا ہے ، کہیں عظمانے ایران کی تقریوں کو لے مقرب

兴水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水

جرال سول دل كور وؤل كريشول جركوي مقدور بوتوك كة ركفون نوصر كركومين

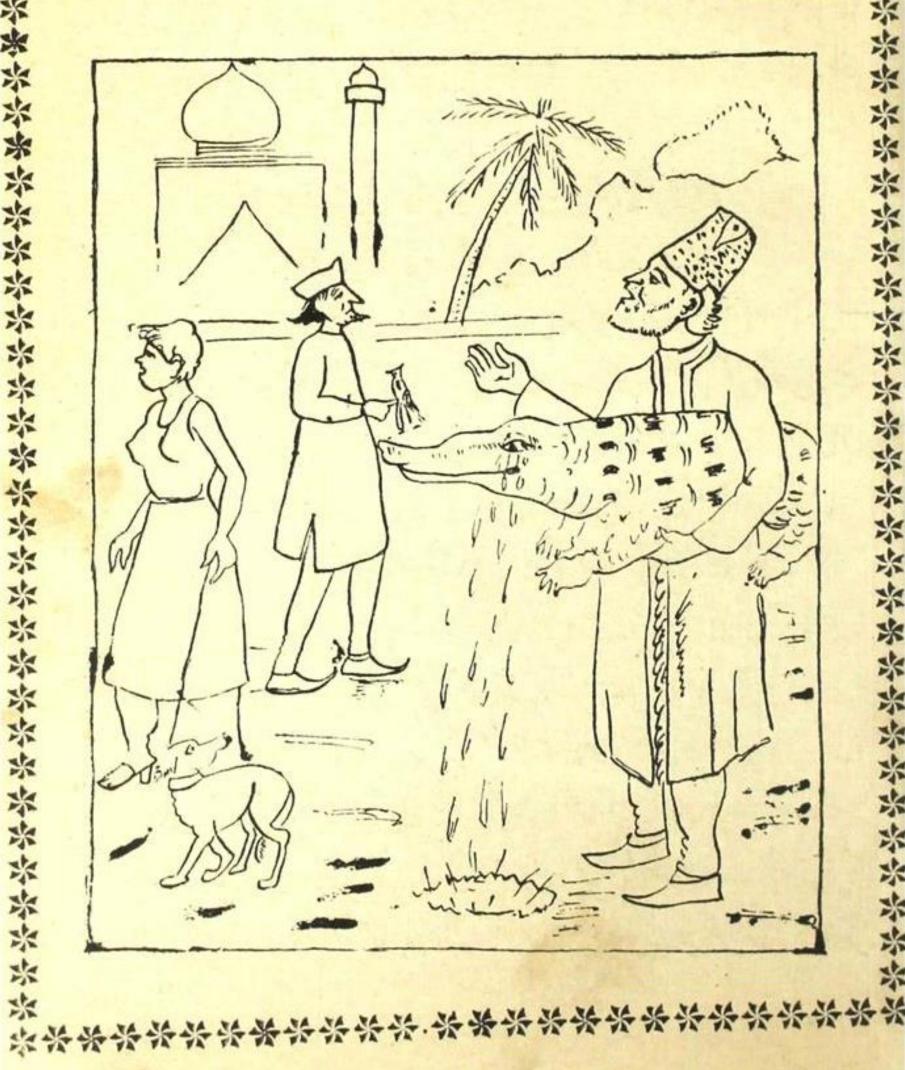

بتایا جا تا ہے اور کہیں ایک غیر شاع سود اگر جو صناعت شعر سے واقعت نہیں اس کی ایرانیت، فارسی دانی سخن نمی اور شخن سجی کی اہمیت جتائی جاتی ہے۔ نیکن چونکہ خراسا نی عالم کے اعتراض خود ان کے شعر پر تھے اس کے اعتراض خود ان کے شعر پر تھے اس کے اعتراض قابل قبول نہیں ہوئے بلکہ جواب میں آسمان نرمین ایک کر دیا لیکن شیرازی سوداگر کی ساری باتوں کو مان لیا اور خان آرزون کیا کہا وہ نہیں بتایا۔ شیرازی سوداگر نے جو کچھ بتایا وہ بھی تو ایک موقع کی تقریم میں بنا ہے۔ نالب کی تمام باتیں "چیت بھی اپنی بیٹ بھی اپنی سے اصول پر موتی ہیں۔

کلکۃ کے ایرانی تاجروں اور سفیر ہرات کفایت فال نے غالب کی غربیں سن کر جو کچھ کہا اور جس انداز میں کہا ، کھونؤ کے ایرانی عالموں اور شاجروں کی ایرانیت سے جن وجہ ہ کی بنا پر انکار کیا گیا اور شیرازی سودا کم اور فان آرزو کا واقعہ جس ڈھٹک سے بیان کیا گیا ان سب بیانات کا ساز وسا مان ایک بولتی زبان کی طرح بتار ہا ہے کہ یہ ساری باتیں یاان باتوں کا بنجانوے فیصدی حقہ غالب کا نتیجہ فکرہے سے سفن سازی کرتے وقت اس قدرتصنع اور مبالغہ سے کا م نہیں لینا چا ہے کہ حقیقت بے نقاب ہوجا کے اس قدرتصنع اور مبالغہ سے کا م نہیں لینا چا ہے کہ حقیقت بے نقاب ہوجا کے اس قدرتصنع اور مبالغہ سے کا م نہیں لینا چا ہے کہ حقیقت بے نقاب ہوجا کے اس قدرتصنع اور مبالغہ سے کا م نہیں اینا چا اس کے جواب میں غالب خواسانی عالم کو نقاب کے ساتھ عارض یا گرخ کا بونا صروری ہے ۔ اس کے جواب میں غالب خواسانی عالم کو نقاب کے صفح بتا ہے ہیں ۔ غالب ایک خطیس صاحب عالم سے کہتے ہیں کہ نظامی اب ایسا ہواکہ جب تک فرید آباد کا کھڑی بچینتیل اس کی تقدات ہیں کہ نظامی اب ایسا ہواکہ جب تک فرید آباد کا کھڑی بچینتیل اس کی تقدات

نہ کرے تب کک اس کا کلام قابل استنا دنہیں۔ اس موقع پر کہا جاسکتا ہے کہ علائے خراسان اب ایسے ہوئے کہ اکر آباد کا کرک بچے غالب جب کک ان کو نقاب کے معنی نہیں جان سکتے۔ بہرحال غالب نے جو معنی بتیں بلکہ نقاب ہی نیاہے۔ غالب معنی بتل بلکہ نقاب ہی نیاہے۔ غالب کے بتائے ہیں وہ نقاب کے شخصی بیں بلکہ نقاب ہی نیاہے۔ غالب کے بتائے ہوئے معنوں کے مطابق دیوار خانہ کو دیوار خانہ نہ کہیں گے بلکہ نقاب اہل خانہ کہیں گے۔ غالب خود کہتے ہیں کہ گرد وغیار میں آفتاب چھپ جائے تو اس وقت گرد وغیار میں آفتاب چھپ جائے تو اس وقت گرد وغیار کو نقاب آفتاب کہنا ہے۔

خوش قسمی تھی کہ جس وقت غالب نے صائب کا شور سند کے طور پر بیش کیا اس وقت یکا نہ جنگیزی موجو د نہ تھے دہ ہوتے تو کہتے کہ غالب کا خو پر اِ نہیں تو آدھا مال مسروقہ ہے ۔ یمونکہ صائب اور غالب دونوں سے شعرو یں وہی " گئے " وہی " دریں خراب "اور وہی گئے در خراب ہونے برانسوں " غالب کو اپنی فارسی نہ بان اور کلام پر پورا اعتما د اس سے تھاکہ انھوں نے فارسی میں جو کچھ کہا اسا تذہ کا بران اور کلام سے استفادہ کرتے کہالیکن اتفادہ کی طرح کیا ۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اکثر اوفات ا برانی اُستا دوں سے نقافہ کراں ما ت کی طرح کیا ۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اکثر اوفات ا برانی اُستا دوں سے نقافہ سے شوری کی طرح کیا ۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اکثر اوفات ا برانی اُستا دوں سے نقافہ سے شوری کے مقائف نہ مرقبی کی طرح کیا ۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اکثر اوفات ا برانی اُستا دوں سے نقافہ سے شوری کو بلند کر دیتے ہیں۔ مثلاً عرفی کا شعر ہم سمندر باش و ہم ماہی کہ درجیمون عشق موجے دریا سلسبیل و قعر دریا آئش است غالب کا شو بے تکلفت در بلابودن یہ ازیم بلاست قعردریاسسیل وروے دریا آتش است

نیاز نتیوری کا محاکم ۔ عرفی کے شعر کا مطلب یہ ہے کہ عشق کے جول الک نہریا دریا کا نام ہے ) میں پڑا کم صرورت ہے کہ انسان سمندر (ایک کپڑا ہے جس کے متعلق مشہور ہے کہ آگ میں بیدا ہو تاہے اور آگ ہی میں رہتا ہے ) بھی بنا د ہے اور مجھلی بھی۔ کیونکہ اس دریا کی موج (لینی بیں رہتا ہے ) بھی بنا د ہے اور مجھلی بھی۔ کیونکہ اس دریا کی موج (لینی بالائ سطح ) سلسبیل رہشت کے ایک چٹے کا نام ) ہے اور اس کی گہرائ کا کہ ہے ۔ مرعا یہ کہ آگر کوئی شخص عشق کی ابتدا اور انہا دونوں سے جان سال مت نے جانا چاہتا ہے تو اس کو سمندر اور ماہی دونوں ہوناچاہے ملا میں متاتر نہ ہو تو تیرتا دیے اورجب تہ میں پہنچ جائے تو وہاں کی سے متاتر نہ ہو۔

بظاہریہ شعرمعنی آفرینی کی اتھی مثال نظر آتا ہے۔ یکی ایک نقاد کو
اس میں کئی نقائص نظر آئی گے۔ سب سے پہلا نقص تو انتخاب الفاظ کا ہے۔
پہلے مصرعہ میں شاعر فے جیحوں کا لفظ استعمال کیا ہے جو ایک رود بار کا نام
ہے اور مجازاً دریا مے مفہوم میں استعمال کیا جا اہے۔ دوسرے مصرعہ میں اس کو
وہ ایک سبیل کہتا ہے اور دوسری جگہ دریا ۔ حالا کہ یہ بینیوں چیزی علی دہ علی ہی خیریت رکھتی ہے۔ دوسرا معنوی نقص یہ ہے کہ مصرعہ نانی میں سلسبیل کا لفظ جیحوں کے مقابلے میں نظرا کا درجہ رکھتا ہے۔ اگر سلسبیل سے مراد محفی چیٹر کے
جیون کے مقابلے میں نظرا کا درجہ رکھتا ہے۔ اگر سلسبیل سے مراد محفی چیٹر کے
جاری ہوتو بھی وہ ایسی چیز نہیں جس میں سوائی کھی کے اور کوئی شناوری نہ کوئے

معرعه تانی کے دوسرے مراب عرف میں جومنظر بیش کیا گیاہے وہ بقیقا ممندا کے لئے موز دل ہے لیکن پہلے ماکھیے میں سلسبیل کا لفظ منظر کی کوئی اليي خصوصيت ظامرنهي كرتا جوعرف مامي كے لئے موزوں موسلسيل ك مفهوم كى روائي تشكفتكى ومسرت اس كى تقتضى نه تقى كداسے كسى صيبت كے اظہار کے لئے استعمال کیا جاتا۔علاوہ ان نقائص کے خود مفہوم میں بھی کونی جڑے نہیں۔ ظا ہرہے کہ مجھلی میشہ یانی میں تیرتی ہے اور سمندر المك بين ربتا ہے ۔غالب نے الحقيل نقائص كو سامنے ركھ كر عرفی ے شعری تعرف کیا۔ غالب کہتا ہے کہ مصیبت میں پڑجانا اس مصیبت کے خوت سے بہترہے اور اس کا نبوت اس نے دوسرے مصرعمس یہ دیا کم جب يك انسان درياك سطح يمر دوين سے بجنے كے لئے إلى مارتا ہے پرسٹان رہتا ہے۔ لیکن جب وہ دوب کردریا کی تہمیں سختا ہے تو سارى معيبت دور بوجاتى ہے۔ كوياسطى آب اس كے ليا الى كھى اور قعرود بالسبيل بن كما عالب خالب السبيل كالستعال بهت صحح كما اور معنی آذرینی این حکمه ب (غالب نمبرنگار)

عرفی اور غالب کے شعروں کا جائزہ جس طرح میا گیا ہے وہ کسی قدر محل نظر ہے۔ عرفی نے تشبیہی طور برعشق کو ایک ایسا دریا تصور کمیا ہے جس کی مطلح خوشگواری اور راحت بخشی میں سلسبیل اور اس کی گہرائی آتش ہے۔ لہذا دریا سے عشق میں رہنے کے لئے شناور دائین عاشق کو اپنے اندر مجھلی اور سی میں رہنے کے لئے شناور دائین عاشق کو اپنے اندر مجھلی اور سندر دونوں کے خواص بیدا کرنا چا ہئیں تاکہ وہ سطح بر رہے یا گہرائی میں سندر دونوں کے خواص بیدا کرنا چا ہئیں تاکہ وہ سطح بر رہے یا گہرائی میں

رہے دونوں جگہ چین سے رہے۔اس اعتبارسے ہم سمندر باش وہم اہی
کہ کر شویں ایک کیفیت بیداکر دی ہے ۔ نالب نے بالکل معمولی طور پر
سیدھا سیدھا کہ دیا کہ مصیبت سے ڈرتے دہنے سے بہترہے کہ صیبت
میں پڑجا یا جائے اور مصیبت سے چھٹکا دہ یا ابدی راحت کا ذریعہ
ڈوب کر مرجانے کو بتا یا ہے ۔ عرفی سے یہاں موت کی دعوت نہیں بلکہ اپنے
اندر حوادثات سے مقابلہ کرنے کی صلاحیت پیدا کرنے اور اپنے کو ماحول
سے مطابق بنانے کا پیغام ہے ۔ لہذا عرفی سے یہاں رجائیت اور زندگ کی
مرگر می یائی جاتی ہے اور غالب سے یہاں قنوطیت اور زاد
عرفی سے فئے کے شعریں مجھے ایک ہی لفظ کھٹک دہا تھا اور وہ لفظ ہے
درموج " جو سطح کے معنی میں استعمال ہوا ہے ۔ ایکن بہی ضعر دوسری جگہ دیما و

ایک ہنگامے یہ موقون ہے گھر کی رونق نوحے ئے غم ہی سہی نغمے شادی نہ سہی فاتب غاتب

## قاطع بربان کا بنگامہ

کلتے کے مشاع ہے کا مشکامہ ایک ایسا منگامہ تھا جو کلتے کہ محد و در ہا اور غالب کے ایک مثنوی کھے دینے سے فرو ہوگیا لیکن قاطع برہان کا منگامہ ایک علمی حباک تھی جو دہلی سے کلکتے تک چھڑکئی تھی اور اس کا خاتم غالب کے موت کے ساتھ ہوا۔

قاطع بربان غالب کی ایک کتاب کا نام ہے۔ قاطع سے معنے کا شے والااور بربان سے مراد بربان قاطع۔ بلندا قاطع بربان سے معنی وہ کتاب جو بربان قاطع کو کاشنے والی ہے۔

بر بان قاطع فارسی تر یان میں فارسی الفاظ کی ایک مبسوط فرمینگ

ہے۔ ما دہ تاریخ طبع اس قطعہ سے مرایں مجموعہ را گر دید جامع موں برباں ازرہ توفیق بزداں مرایں مجموعہ را گر دید جامع بے تاریخ اتمامش قضا گفت سی بربان وتاطع میں بربان وتاطع

جبیاکہ بریان قاطع کے سرورق اور دیباجے سے معلوم ہوتاہے کہ اس زہیگ کے مولف محرصین شخلص بہ بریان ابن خلف التبریزی تھے۔ دکن کے قطب شاہی با دشاہ عبداللہ قطب شاہ کے عہد میں دکن میں" فروکش"تھے۔ بریان کی جائے تولد معلوم نہیں یکین وہ تبریزی کہلاتے تھے" فروکش"کا لفظ بتا تا

م كره وه دكن كريس وال نه تھے - بكه دكن ميں سكونت بزير تھے- أكر جيه ابن الخلف التريزي كه ب وصلكاسا فقره بلين اس سمعلوم موتاب کران کے والدیا دا دا تبریزی تھے۔غالب کو برہان سے تبریزی اورفاری زیان ہوتے کے علاوہ فارسی وال مانے سے بھی انکار تھا۔ غالب برہاں کے فارسی دان نہونے کا شوت یہ بیش کرتے ہیں کہ اگر کسی کے آبا واجداد میں کوئی تبریزسے آیا ہو تو بہاس کے فارسی داں ہونے کا جوت نہیں ہوسکتا۔ جو سندوستان میں بیدا ہوا وہ اپنے آبا و اجداد کے وطن کی زبان کیونکرجان سكتاب عالب خوداين مثال ديتے ہوئے كہتے ہيں كر مجھ مى كوليج ميرك آبا و اجدادسلجوتی ترک تھے جوا زاسیاب و فریدوں کے خاندان سے تھے۔ ان کی زبان توری نعنی ترکی تھی۔ جب سلجو قی سلطنت کا خاتمہ ہوگیا تو ترك ما درارالنهريس منتشر بو كئ - ان منتشر تركون بي ايك سلطان ترمم فا تھے ۔ جن کی نسل سے میں ہوں۔ یہ سمر تندمیں مقیم تھے۔ شاہ عالم کے وقت یں میرا خاندان مندوستان میں اکراقاست گزیں ہوا جن بوگوں نے خان موصوف كوديمها وه كيت تھے كه خان تركى بولئے تھے ادر سندى نہيں جانتے تھے۔ سین ان کی چند بیشتوں میں میں موں - ترکی بولنا تو دور کی بات ترکی کے حروف بہجتی سے بھی آشنا نہیں ہوں۔مولوی دکنی ربینی برہان ) جو ہد دستان میں بیدا ہوا فارسی کیو مرجان سکتا ہے۔فارسی جانے کے لیے تو مناسبت طبع، سلامت فكر اور تتبع ابل زبان بوناچاسي (قاطع بربان) آق احد علی بر ہان کے تبریزی ہونے یدمعر ہیں۔ وہ کھے ہیں کرسب

جائے ہیں کہ محرصین تریزی تھے۔لیکن غالب سب کے برخلات بے دلیل الهين دسى كت بير - يدايسا مواجيس غالب مندنزاد كوبكالي كهاجائ-اکرچہ میرے یاس بر ہان کے تبریزی ہونے کی کوئی مضبوط دلیل نہیں ہے تاہم دلیل یہ ہے کہ طافیروزین طاکاؤس اورصاحب غیاف اللغات العیں تریزی اورایل زبان سطحت بین اور اسی طرح ده مشهور کھی بیں- ده اپنے کو ابن خلف التريزى تكفة بس يمكن غالب ان سب يا تول كا اعتبارنهي كرتے-يس ايك دسل بيش رتا مول-ار بابعقل اليمي طرح جائع بي كرايك إيراني ار سوسال مندوستان س بركرے أو ده ايك جارسال يخ كے ساتھ اددو نربان تھیک بول نہیں یا تا اور اپنی زبان کے الفاظ و تلفظ بول جاتا ہے۔ بالحفوص مخلوط حرف بعني به، يهم، تهم، جهم، جهم وغيره ادانهين كرسكتا-اس دجس وه يانوكو ياور چهوكرى كو يوكرى، تفوراكو تورا بولتام. للذا بربان كا ايسا تلفظ ككمنا ان كايراني مون كى دليل ب يسرص طرح ظهوری کو دکن میں رہنے کی وجہ سے دکنی نہیں کہا جاسکتا اسی طرح برہا ان کو بھی وہاں اقامت گزیں ہونے یہ دکنی نہیں کہاجاسکتا۔ فرض کیا کہ دہ باہرے دہے وائے تر تھے۔ گری ا عرور ہے کہ وہ دکن ہی کے رہے والے تھے۔ بهرمال بر بان قاطع سال المه على وتب بوي تقى منداع مك اس چار پایج الدیشن کل کے تھے۔اب یہ نایاب ہورہی تھی۔ کیتان طامس ویک م المام من روے اسمام مے ساتھ بر مان قاطع شائع کی۔ انھوں نے

انكريز كور نرجزل دانسس ماريونس آن مبطنگر ( تعني لارد مسطنگز) ے عہد حکومت میں کیتان عامس رویک فورٹ ولیم کا بح کلتہ میں شعب مندوستانی میں مدرس ناتی اورع بی، فارسی مندی اور برج بھا شاکے ممتن تھے۔ رویک صاحب اپنی فارسی کی صلاحیت کومسٹی کمرنے کے لئے فارى نفات كى جھان بين ميں لگے رہتے تھے۔ فارسى زبان كى جو زمبكيس انگریزی زیان س تھیں وہ توان کے مطالعے میں رتی ہی تھیں لیکن دہ فرسكين هي ديمها كرتے تھے جو فارسي زبان ميں تھيں۔ جناني انھوں نے ز منبگ جها تگیری، فرمنبگ رشیدی اور بر بان قاطع وغیره کا بھی بغورمطالعه كيا تھا۔ فارس زبان ميں جتني فرمنگيں ديمين ان ميں ان كو برہان قاطع سب سے زیادہ مسوط بہترین طور مرحقب اورعام طور پرسب سے ر یاده مفیدنظر آئی بیکن دیگرمشرتی مخطوطات کی طرح بربان قاطع بھی تمابت كى غلطيول سے بھر بيررتھى -اس سے دوبك صاحب نے ديند نسخ مہیا رنے کا مصمی ادا دہ کرلیا تاکہ غلطیوں کی صحیح کی جاسے اور ان کے استعمال كے ليے ايك صحيح نسخة تيا مرجو سے -اس خيال كے ذير الرائھوں نے چند سخ بها سمر لئے - اب انھوں نے دو صاحبان علم وفضل مولوی حید رعلی بگرامی اور مولوی نظام الدین د ہلوی کو مقرر کے تصیح کا کام سیرد کیا۔ گر شردع ہی یس انھیں معلوم ہواکہ کتابت کی اس تدر غلطیاں اور مختلف مخطوطات اور سنوں میں اس قد راختلافات ہیں کہ تصبیح کا کام اس وقت تک مکن نہیں حب تک ہندوستان کے دوسرے مقابات سے اور کھی سنے اور بہتر نسخ

دستياب نه مولس-چناني كلكة مين جنن نسخ مع دويك صاحب في فريرك، بربان قاطع سے متعلق ایک رویک صاحب می کاخیال اتجها نه تھا بلکہ فارسى سے ديگر يوريين متنزون كا خيال كھى الجھا تھا۔ ميجر جزل سرجان ملكم فے اپنی گراں ما یہ کتاب مسطری آف پرشیا (تاریخ فادس) میں سردلیم اوزلی نے اپنی کتاب اور منظل جزافی (مشرفی جغرافیہ) میں اور سانسیرایل لا انکلس نے اپنی کتاب عربین فیلس آف سند با دسیر (سند با د ملاح کے عربی افسانے) كے مقدمے كے ماشے ميں بريان قاطع كو ايك مستند تاليف سيم كيا ہے۔ روبك صاحب كو بربان قاطع طالبعلمون اورجويات علميك اس قد مفیدنظرای کم انھوں نے اس کے چھیوانے کا اہمام شروع کر دیا۔ چنانچہ مولوی مرم حسین ملکرامی میرمنشی شعبه عربی و فارسی تاریجون متر میرمنشی شعبه مندوستاني فورك وليم كالج، مولوي حيدرعلي للكرامي منشى امام على خير آبادي مولوی کاظم علی نصیر آبادی مولوی محد اکبوغظیم بادی طاجی محد شفیع، مولوی نظام الدين دېوي مولوي غلام تا درآدوي مولوي صادق على الربادي كى كوشش وتعاون اور انتفك عنتول سع بربان قاطع كاايك نيانسخ المالال مي كلكته سے شائع بوا۔ بيس ييس وسنگوں سے اس كانفيح كي كى اور لارد بطنگزے ام سے انتساب ساگیا۔

غالب کے وقت بیں روک کے نسخ کے علادہ اور کھی کی نسخ یا کے جاتے کے علادہ اور کھی کی نسخ یا کے جاتے کے حد ہاں تاطع ارباب علم میں بہت مقبول تھی۔اس لے عالب جن ہر سبند و پاکستان کے تمام فارسی شیاع وں اور مصنفوں کی مٹی بلید کر کے اپنی و پاکستان کے تمام فارسی شیاع وں اور مصنفوں کی مٹی بلید کر کے اپنی

فارسی دانی اور کمیتائی کی دھاک بڑھانے کا ایک جنون سا سوار تھا برہا فاطع کی مقبولیت کو کیونکر برداشت کرسکتے تھے۔لہذا اس کی بھی ملتی بلید کرنا ضروری سمجھا۔

غدر محصی اور کے بعد کا زمانہ اس مقصد کے لیے مفید ثابت ہوا۔
عدر کے بعد کا زمانہ بڑا ہُراشوب زمانہ تھا۔ انگریز جوش است مسے میماب یا ہور ہے تھے۔ بین جُن کر انتقام سے میماب یا ہور ہے تھے۔ بین بین کر انتقام سے دیما جا تا تھا۔ غالب معتوب ہوت ۔ خود غالب کو محد وش نگا ہوں سے دیما جا تا تھا۔ غالب اس زمانے کی تصویر یوں کھینجتے ہیں۔

ہرسلح شور انگستاں کا زمہرہ ہوتاہے آب انساں کا گھرنمونہ بنا ہے زنداں کا تشنہ خوں ہے ہرمسلماں کا آدمی داں نہ جاسکے یاں کا نسکه فعال مایر بر بے آج گھرسے بازار میں تکلتے ہوئے چوک جس کو کہیں وہ مقتل ہے شہر دہلی کا ذاتہ ہ ذرہ خاک کوئی دال سے بنراسے بالگ

اس دہشت انگیزی اور ہلاکت نیزی کے زمانے میں غالب گھرسے باہر نہیں نکلے تھے اور اینا وقت کتب بینی اور تا لیف و تصنیف میں گزارتے تھے۔ اسی زمانے میں انھوں نے قدیم نیز فارسی نا آمیخہ عربی میں " دستبو" لکھی جس میں گیار ہویں می سطے شاء سے اکتیسویں جولائی شھی اور کی بندرہ بندرہ میں گیار ہویں می سطے شاء سے اکتیسویں جولائی شھی اور کی بندرہ میں میں جینم دید کوالف و حالات ہیں۔ میں میں جینم دید کوالف و حالات ہیں۔ رستنو کھے جینے کے معد سلے کا عالی میا ندانہ اور میر میا

مطالعہ شروع کیا۔ چودھری عبدالغفور سرورکے نام آیک خطیں لکھتے ہیں کرا وا یا ندگی کے دنوں ہیں چھاہے کی برہان قاطع میرے یاس تھی۔
اس کو بیں دیکھا کرتا تھا۔ ہزار یا لغت غلط 'ہزار یا بیان نغو عبارت
پوچ 'اشارات یا در ہوا۔ یں نے دوسولغت کے اغلاط کھرکر ایک مجموعہ
بنا یا ہے اور قاطع برہان اس کا تام دکھا ہے۔ مسودہ کا تب سے صاف

سرور کو ایک دوسرے خط میں تکھتے ہیں کم میں کوئی کے محقق ہونے پر
اتفاق ہے جمہور کو ان کا حال کیا گذارش کروں۔ ایک ان میں برہان ہے۔
اب ان دنوں ہیں برہان قاطع دیکھ رہا ہوں اور اس کی فہم کی غلطیاں کا ل
رہا ہوں۔ اگر زیسیت یا تی ہے تو ان بکا ت کو جمع کرکے اس کا نام قاطع برہان
رکھوں گا۔ (عود مهندی)

غالب ك قول كم موافق قاطع بريان سلاداع مين جيي قطعه تاديخ

اد غالب-

یافت پول گوشمال ذیں تحسیریہ الم نکہ بر بان قاطعش ام است میں بہ قاطع بر بان درس العناظ سال اتمام است السک اس میں بہ قاطع بر بان درفش کادیا نی کے نام سے شائع ہوا۔ قاطع بر بان کی وجہ تالیف خود غالب کی زبان سے نسنے مربیط کہتے ہیں کہ میں فدا دانش وداد بیند کی بناہ جا ہتا ہوں اور دانش فُداکی جا نب سے ہے تاکہ وگئے میری گرفت نہ کریں اور خردہ گیری پر نہ انرا کی کی میری گرفت نہ کریں اور خردہ گیری پر نہ انرا کی کہ یہ شخص دوسوسال کے ایک میری گرفت نہ کریں اور خردہ گیری پر نہ انرا کی کہ یہ شخص دوسوسال کے

مردے کی دستمنی بر کیوں آمادہ ہورہا ہے۔ بیں یہ کہدینا جا ہتا ہوں کہ مجھے نہ تو محد حسین دکنی ( یعنی جامع بر ہان قاطع )سے کوئی بحث ہے اور نہ برہان قاطع کی شہرت پر حسد" اس سے بعد کہتے ہیں کہ جو کہ بر ہان قاطع میں علط باتیں ہیں اور یہ لوگوں کو گراہ کرتی ہے اور جو کہ میں اُسادی کے مرتبے يرفائز ہوں اس لئے ميرے دل ميں اينے بيروؤں كا خيال آيا-للذا ان کی دہنا تی کی تاکہ وہ راہ سے بے راہ نہ ہوجائیں (دیبایہ قاطع برہاں) اب سوال ہے كراكر جامع بريان سے وسمنى بھى نہيں اوربريان فاطع کی شہرت پر حسد تھی نہیں بلکہ لوگوں کو گمرا ہی سے بچانا مقصو رتھا تو ہزار با علط لغات میں سے صرف د وسولغات کی نشاندہی پر قناعت کیوں کی ؟ باتی غلط الفاظ کی گراہی سے کون بجائے گا۔ قاطع بربان کے مطالعہ سے تو توسلوم ہوتا ہے کہ اس میں صرف ایک سوسا کھ غلطیوں سے بحن کی گئی ہے جن میں صرف ایک سوتیس غلطیاں قاطع برہان کی ہیں۔ اگر فی الواقعہ وتتمنى وحسدكى بات زيمى بلكه رمنها فئ مطلوب تهى تو ايك" اصح اللغات" مرتب كردية - ياكم س كم بر بان قاطع كى حن هزار با اغلاط كويا بياتها الحيي جامع بربان كا مزاق أرد عداد ران كوكاليان وع بغير مهذبانه العناظي "افا وات غالب" كے مام سے شائع كرتے۔ يہلے ہى سے يہ صفائي بيش كرناكم مجھ كوئى دُسمنى اور حسد نہيں دلى دُسمنى وحسد كا بيته ديتاہے۔كتاب كانام كھي وسنمنى وحسدكو واضح كرتا بي كيا" تصيح بربان" يا "اصلاح بربان" نام نهين بوكتًا تها- اور به كمناكه برار بالغت غلط كين صرف أيك سوتميس اغلاط تمامع

کرنا غلط بیانی کی واضح دلیل ہے۔ ہزار ہا اغلاط سے صرف ایک سوتیس اغلاط شائع کرنے کا مطلب تو یہ ہے کہ ایک سوتیس سے زیادہ اغلاط نہ نکال سے اور اغلاط شائع کرنے کا مطلب تو یہ ہزار اغلاط کھ مارا۔ سوچا تھا کہ کونے قیق کرنے دکھتا ہے کہ اتنی غلطیاں ہیں کہ نہیں۔ موید بر ہان اور قاضی عبدالو دو دو صاحب کے بیانات کے مطابق غالب کے اکثر اعتراضات غلط ہیں۔ ہہرال قاطع بر ہان کی بیانات کے مطابق غالب کے اکثر اعتراضات غلط ہیں۔ ہہرال قاطع بر ہان کی جا ایون کا مقصد اپنی گرم با زاری اور کیتائی کی دھاک بھھانا تھا۔

الیف کا مقصد اپنی گرم با زاری اور کیتائی کی دھاک بھھانا تھا۔

غالب نے ہند و پاکستان میں تکھی ہوئی فرہنگوں کو یک تلم ساقطالاغیا اور پورج قرار دیا اور ان کے جامعین کی شان میں بہت ہی گفتاو نے الفاظ استحال سکئے۔ جامع بر ہان کو دکنی اور دکنی بوہڑہ کہہ کر بار بارطعنہ دیتے ہیں۔

مولوی غیاف الدین رامیوری فارسی کے شاع تھے اورع تیخلص کرتے کے سے عیاف النات بھی بہت مشہورو تھے ۔غیاف النفات بھی بہت مشہور و مقبول ہور ہی تھی۔ غالب کے تول کے مطابق ان سے شاکرد رشید نمشی ہرگویال مقبول ہور ہی تھی۔ غالب کے تول کے مطابق ان سے شاکرد رشید نمشی ہرگویال تفتہ غیاف النفات کے برطے معتقد تھے ۔ (اُدد و معلی)

غاب کوغیاف الدین سے صد درج نفرت تھی۔ وہ غیاف الدین کو محرور میں ہو کی محروب برہان قاطع سے بر تر مجھے تھے مراوی غیاف الدین برہان تاطع سے بر تر مجھے تھے مراوی غیاف الدین ایک معتم ذورا یہ، را میورکا غیاف الدین ایک معتم ذورا یہ، را میورکا رہنے دالا، فارسی سے نا اشناے محض اور صرف ونحوییں ناتمام انشا دخلیف و منتیات ما دھو رام کا پڑھانے والا۔ چنانچہ دیبا چریں ابنا ما فذبھی اس نے فلیف شناہ محد و ادھورام وغنیمت وقتیل کے کلام کو کھا۔ یہ لوگ دا ہمن کے فلام کو کھا کے فلام کو کھا کے فلام کو کھا کے فلام کو کھوں کے فلام کو کھا کے فلام کو کھا کے فلام کو کھوں کا کھوں کے فلام کو کھوں کیا کے فلام کو کھوں کی کھوں کے فلام کو کھوں کو کھوں کے فلام کو کھوں کو کھوں کے فلام کو کھوں کے فلام کو کھوں کے فلام کو کھوں کو کھوں کے فلام کو کھوں کے فلام کو کھوں کے فلام کو کھو

غول ہیں۔ آدمی سے گراہ کرنے دائے۔ نارس کیا جانیں۔ ہاں طبع موزوں رکھتے تھے۔ شعر کہتے تھے (ارد دیے معلیٰ)

قاضی عبد المجلیل کو تکھتے ہیں کہ غیبات الدین رامیوری آیک ملا ہے کمتبی تفا۔ نا قسل ناقل جس کا ماخذ اور مستندعلیہ فتیل کا کلام ہوگا۔ اس کا فن لفت میں کی فرجام ہوگا (عود مبندی)

ایک دوسرے خط میں ککھتے ہیں کہ اس سے زیادہ نہ مجھ کوعلم نہ یادائے
کلام تیمیل ککھنوی اورغیاف الدین رامپوری کی تسمت کہاں سے لاؤں کہ
تم جیسا میرا معتقد ہوا درمیرے قول کومعتقد سمجھو (عودہندی)
ایک اورخط میں لکھتے ہیں کہ رامپور گیا تو معلوم ہوا کہ غیا شالدیا کی
لاے کمتبی ہے ، صاحب مقد و دارکو کوں کو پڑھا تا ہے۔ گمنا مضخص ہے ۔ نہ کوئی

رئيس اس جانتا ہے"

غیاف اللفات کے بارے میں لکھتے ہیں کمر" میں غیاف اللغات کو حیف کا لیتے کچھتا ہوں (مضمون قاضی عبدالو دو دصاحب نقد غالب جہان غالب) جہان غالب نیخ تیزیس لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ را میور جانے کا اتفاق ہوا اور وہائ صاحبزا دگا ن عالی تبایدا در رؤسا ن نا مدارسے طاقاتیں اور صحتیں رہیں تو اس شخص کا ریسی غیاف الدین کا) حال معلوم ہوا کہ ایک اللے مکتب دار، نشر رکیس کا روشناس نہ اکا بر شہر کا اشنا ۔ ایک گنا م مکتبدار تھا۔ چندما مقداد نوسی کا روشناس نہ اکا بر شہر کا اشنا ۔ ایک گنا م مکتبدار تھا۔ چندما مقداد کے حتب میں بڑھتے تھے۔ انھوں نے صوت ذریس اس کو مدد دی۔ شل نبرا کے حتب میں بڑھتے تھے۔ انھوں نے صوت ذریس اس کو مدد دی۔ شل نبرا کے حتب میں بڑھتے تھے۔ انھوں نے صوت ذریس اس کو مدد دی۔ شل نبرا کے حتب میں بڑھتے تھے۔ انھوں نے صوت ذریس اس کو مدد دی۔ شل نبرا کے حتب نے نجاری تقلید کی تھی ایک فر شک چیپوائی۔

غالب نيبال د مانتداري اور راستكوي سے كام نہيں بيا۔ غام كايه كېناكه غياف الدين ايك ممنام شخص ب اس كوي نهيں جانتا اور نرركيس سے اس كاكوئى تعلق ب- اخفائے حقیقت ہے۔ مولان الميازعلى عرضى مكاتيب غالب من والى راميور نواب يوسعن على خال بهادرك مالات يس محصة بين كرآب نے ربيني نواب صاحب موصوت نے) عربی و فارسى كى باقاعده اور ايك صر تكمل تعليم يا في تقى - فارسى من خليف غياث الدين ع ت مصنف غياف اللغات اددمرزا غالب س ادرعلوم عربيه وظميرس مفتى صدرالدين آدرده اور مولانا فضل حق فيرآيادى سے المذاتها - أواب صاحب كصاحبراد م كليملى خال كم حالات بس عرشى صا المصة بين كرنواب كلب على في غياث الدين سے فارسي كى تعليم حاصل كى تقى۔ مقدّم الذكر نواب غالب سے أرد واور فارسى كلام يراصلاح ليتے رب تھے۔ لیکن موخرالذ کر نواب نے جو غالب کے شاگرد نہ تھے۔ اپنے والد کا عنايت كرده غالبكا وظيفه جارى دكها-غالب كوالجفي طرح معلوم تهاكم دونول نوابين نے غياف الدين سے فارسي كي تعليم حال كي تھي۔ این فارس دانی اور مکتائ کی دھاک بھانے کے سے ذرا ذراسی بات ير فرينگ نوميوں سے اظهارتفرت كرنا اور ان كوكالياں دينا غالب كى ايك مستقل عادت بن حی تھی ۔غالب کی اس نازیبا حرکت سے ایک دفعہ والى راميور نواب كليب على خال ان سے نارافن مو ي حق موادی محدعثمان مدادالهام ریاست رامپورن فضا که بدریاج کایک

شرح تهي تقى جس كا ديباج فارسى مي نواب كلب على نے تكھا تھا اور بغرض اصلاح غالب کے یاس بھیجا تھا۔اس دیباجہ میں بواب صاحب"ارتنگ" بعنی "ارژنگ" اور" آشیاں چیدن" بعنی "آشیاں بستن" استعمال کیا تھا۔ غالب ارتنگ كوار زنگ اور آشيال چيدن كو آشيال بستن بنا ديا-نواب صاحب نے اس ترمیم کولسیم نہ کیا اور فرمنگ جہا تگیری مولفہ انجو اور فرمنگ رفتیدی مو عبدالرخيد توى اور دوسرى لغنت كى كتابول سے اپنى عبارت كے جوانہ ميں نظریں پیش کیں۔ انھوں نے غالب کو لکھا کہ" اکثر مالک رقا بان علم لغت ارتنگ دانه دیج را بالمعنی واحد بنداشته اند و عامه مفسران کلام نیبراندی مشار<sup>م ا</sup>لعیه "انتيال حييدن" دا مراد ف" اكتيال بستن" كاشته- جناني نظر بريج ملفوف عنرين امرً بذا است، بمطالعه خوا بدرسيد- مع بذا أكر طبع آن اوستاد زمان بترقيم الفاظ في الجله نفورے داشته باشد بجينان حوالة قلم عايند كم بعوف عنه را از تقريظ اصلاح شده چول نفسانيت خود محوسانم زيراكم مرا اذاك فق واسطة المذبوده است نهارع في و ديران رحيات غالب از اكرام) نواب صاحب نے خط بڑی متانت اور خوش اخلاقی سے تکھاتھا۔ لیکن غالب کو ہندوشاتی لغت نولسول کے نام سے چراہ تھی۔ ان کے جواب مين قاطع بربان كي تهو دي بهت تلخي المركار عالب تكهة بين كه" بعد تسليم معروض ہے کہ اس عنایت نامے میں ایک فقرہ نظریرا کہ جس سے میں کانی اٹھا (مرا ازال مشفق تلمذ بو ده است) یه دلیل کوعرت دین اور دوکال بے سونق ی فریداری کر تی ہے۔ میں تو صرت کو اینا اساد اور اینا بیرو مرشداورانیا

آ قاجانتا ہوں۔ بدو نطرت سے میری طبیعت کو زبان فارس ایک تفا ۔ جا بتا تفاکہ فرمینگوں سے بڑھ کر کوئی ما خذمجے کو ملے۔ بارے مراد برائ اور اکا بر پارس میں سے ایک بزرگ (بعنی برمزد عبدالعمد) بہاں وارد ہوا اور اکبرآباد میں نقیرے مکان پر دو برس رہا اور میں نے اس سے حقائق و معادت زبان باری کے معلوم کئے۔ اب مجھے اس امرضاص میں نفس مطمئنه طال ہے۔ مر دعوی اجتها دنہیں۔ بحث کاطریقہ یادنہیں۔ بہاں انجو جامع فرسبك جها تكيرى وشيخ رشيدراتم فرسبك رشيدى عظام عجم مين سے تمين - سندان كا مولد ماخذ ال كا اشعار قدما و بادى ال كا قياس عيك جنداور وارسته سيالكوني ان عيرو- نقيراشعار قدما كامعتقد ان لوگوں سے کلام کا عاشق گر جو لغات ان سے کلام میں ہیں ان سے معنی تواہل مند نے اپنے قیاس سے نکا ہے ہیں۔ میں ان کے قیاس پر کیونکر تکیہ کروں۔ اب بیر و مُرشد نے تکھا کہ ارتک اور ازربگ مخدالمعنی اور آشیاں ساختن وبستن و چیدن گھونسلا بنانے کے معنی برہے توسی نے بے کلفت مان لیا ۔ لیکن نہ ان صاحوں کے قیاس کے بوجب، بلکہ اپنے ضواو ند تعمت سے حکم سے بموجب (حیات غاب از اکرام)

اس خطیں غالب نے باکل دی طریقہ اختیار کیا جو اینے "سہرا" کے مقطع بین بہا در شاہ کے معالمے میں اختیا دکیا تھا۔ان کا مقطع ہے۔ ہم سخن فہم ہیں غالب سے طرفدار نہیں دیمیں اس سہرے سے کدے وئی بہتر سہرا

ینی با دشاہ مہا در شاہ ظفر سخی فہم نہیں۔ اگر وہ بخی فہم ہوتے تو ذوق کی بی کے مجھے اُستا دا در ملک الشعرا بنائے۔ لہذا جیلینج دیتا ہوں کہ ذوق سے اس سے بہتر سہرا تکھوا دیں اور ذوق بھی ذرا تکھ دے ۔ غالب نے سجھا تھا کہ با دشاہ سخی نہیں ہیں۔ وہ اس چوٹ کو نہ سمجھ با بیں سے ۔ مگر جب دل کا جو سے با دشاہ کی فرمائش پر ذوق نے فی البدیم، ایک سہرا تکھ دیا تو غالب خوٹ ذرہ ہوے اور قطعہ معذرت تکھا جس میں کہا کہ

مه تاب یه مجال به طاقت نهیں مجھے سوگند اور گواہ کی حاجت نهیں مجھے منظور اس سے قطع محبت نہیں مجھے سورانہیں مبنوں نہیں وحشت نہیں مجھے اُستا دشه سے ہمد مجھے پرخاش کاخیال جام جہاں نما ہے شہنشاہ کاضمبر مقطع میں آپڑی ہے جی گسترانہ بات رویے سخن کسی کی طرف ہوتو روسیاہ

فالب نے نواب کلب علی خال کو جو خط کھھا۔اس بیں صرف یہی نہیں کہ
ان تمام لغت نوبیہوں کوسا قط الاعتبار کج فہم اور ڈلیل قرار دیا جو نواب صاب کی نظرین قابل قدر تھے بلکہ ہر روہ خو د نواب صاحب پر بھی چوٹ کی۔ایک تو
یہ کہنا کہ ٹیک چنداور وارستہ سیا لکوئی جا سع فر ہنگ جہا گئیری اورجاح فرہنگ
رشیدی سے بیرو ہیں جس کا مطلب یہ مواکہ نواب صاحب بھی ٹیک چنداور وارستہ
کی طرح نا قص الفہم انجوا وررشید سے بیرو ہیں۔ دوسرے یہ کہ فواب صاحب سے
کی طرح نا قص الفہم لوگوں سے قیاس سے بموجب نہیں بلکہ نواب صاحب سے
کی طرح بروجب بینی انھوں نے نواب صاحب کا حکم مانا ان سے دلاکل کو نہ مانا۔
کیونکہ ان کے سوا فارسی الفاظ کے معنی اور استعمال کوئی نہیں جانتا۔علاوہ

اس کے غالب کا یہ بھی مطلب تھا کہ میں نے طیک چند، وارستہ اور نواب صاحب
کی طرح غلط سلط فرمنگوں اور مہند ہوں سے فارسی الفاظ کے معنی واستعمال نہیں
سکھا۔ بلکہ ایران کے ایک بزرگ سے فارسی زبان کے حفائق ومعارت
سکھے۔ اسی لئے میں جو کہدوں ایک مبتدی کی طرح نجب جاپ مان لینا جا ہے۔
غالب کے اس خط کو بڑھ کر نواب صاحب نے بہت بڑا مانا اور فارسی
غالب کے اس خط کو بڑھ کر نواب صاحب نے بہت بڑا مانا اور فارسی

زبان ميں غالب كو ايك خط ككھاجس كا خلاصہ يہ ہے۔

الآب كاعجيب وغريب خطاجس بن قديم مندى نزادول برعناط معنی بتانے کا الزام اور دومری قسم کے اعتراض وارد کئے گئے ہیں اور ب خيال ظاہر كيا كيا ہے كر راقم الحوف ريعنى نواب صاحب) كو محف كاطريقة معلوم نہیں موصول ہوا اور بڑی جیرانی کا باعث ہوا۔ کیونکہ ابھی تک موائ علمی اموری تحقیق و تفتیش مے کوئی ایسی بات طہوریز برنہیں يون كرجے بحث واجها دكها جاسكے يكين اب اس يكان در وز گاركى موشگافیوں برجران ہوں کہ میری تخریر کو بحث و اجتماد پر محمول كياكيا بعادراس طرح ككناع شلاراتم كوأستادكهنا يالفظ بحث جودونون خلاف واقعه اورتسكرر بحى كا باعث بين لكه على بين يس المر اب کو یہی منظور ہے تو اس امر کا افتارہ کر دیں بکہ فرلقین کے درمیان ترسيل مراسلات بند بوجا ئے۔ورنہ قلم كوغير صرورى فارج از مقصد باتوں کی تفصیل سے باز رکھیں جس کا نتیجہ در دسرے سوا کچے نہیں ہوسکتا ہے۔راقم نے ال محققین کا یا یہ جن کی تصنیفات مقبول عام ہیں اپنے سے

غاب اورات معرضين

زیادہ سمجھ کر ان سے کلام سے حوالے دیے تھے۔ لیکن اگر آپ سے نزدیک قابل قبول نہ تھے تو چاہئے تھا کہ مہر بانی فرما کر ایسا ہی لکھ بھیجے۔ بیری مجھ سے باہری بات کو اس قدر طول کیوں دیا گیا۔ اس سے ذیا دہ لکھنا لقمان کونصیحت کرناہے۔"

قواب صاحب كاجواب بره كرغائب ورب كرسوروي كامايان وطيف بيكسى كے عالم ميں زندگی كا بہت برا سمارا تفاكہيں بندنہ ہوجائے جنانج الفول نواب صاحب کو ایک معذرت آمیزخط لکھا اور معافی کے طالب ہوئے۔ سکھاکہ:۔ " توتيح وقيع آيا- يرصح ي كانب أطهااور عالم نظريس تيووتار موكيا اگرحصنور كارشادات كو كبث سے تعبير كيا مو تدم يحفے جناب اللي اور حضرت رسالت بنابی کی تسم-اگرچه فاسق و فاجر بهول مگر و حدانیت فرا اور نبوت ختم الانبياكا بدل معتقداور بزبان معترف بهول -خداا رسول کی قسم جھوئی نرکھاؤں گا۔ائکار بحث سے مراد بہتھی کہ شعرا ہے سند ككام س جوغلطيان نظراتي س يا سندى فرسنگ تكھے والوں كے سيان یں جو نا درتی اور باہم جرآن کے عقول میں اختلاف ہیں اس میں کلا م نہیں کرتا۔ اپنی تحقیق کو مانے ہوئے ہوں۔ اوروں سے مجھے بحث نہیں باای بمهضعف حافظه یاد ب که آخرس به معی مکه دیا تفاکه ان دو باتول كويس نے ماناليكن يہ فرمنگ كھنے والوں كى دائے كے بموجب نہيں بلكانے خدا وندنغمت كي حكم معطابق يكلمهوجب عتاب نبي بوسكتا اوراس كناه مجمعا جائ أخركناه كار بون كافرنبس بول-كناه معاف كيخ اور

نويرعفوس مجه كوتقويت ديجار ماخود ازحيات غالب مؤلفه أكرام)" نوابكلب على خال في خليفه غياث الدين مصنف غياث اللغات سے فارس كى تعليم كال كى تقى-نواب صاحب اين استاد كوبهت مانتے تھے۔ كرغالب ان كاتذكر بڑی برزبانی سے کیا کرتے تھے۔ نواب صاحب کے لیے یہ ناگواری کا باعث تھا۔ جہاں زباندانى كيمعالي مي بدزبانى كاتعلق ب كلصنو كيمشهورشاع مرزاضامن على جلا غالب ك جانشين تھے۔ ما منامہ نكار كى سى تمارہ ميں ايك مقالہ بيرى نظرے گذراتھا جس مي مكها تهاكم ايك د فد ايك نشست مين نواب كلب على جلال اور ديمر الماعلم جمع تھے۔ایک لفظ پر بجت جلی -جلال نے اکٹر لوگوں کے برخلات راے ظا ہرکی۔ایک صاب نے کہاکہ امیرسیانی صاحب بھی تو ہی کہتے ہیں۔ اس پر جلال بھو گئے اور کہا کہ" امیرتو الميكي كارس والاسم وه أردوكيا جلن بين لكمنوكا بول أردوميرى ذبان ہے۔اس برکسی نے کہا کہ داغ دہلوی تھی تو بہی ہے ہیں۔جلال بگواکر ہوتے کہ "داع توسطح علم كا آدى ہے وكيا جانے "ايك صاحب بولے كرغياف اللفات يس بھی تو يہى كھا ہے ۔ اس يرجلال نے كہاكة" غيبات أكوكا بي كاكياجائے" نواب صاحب کو یہ بات بری لکی۔ انھوں نے اشارہ کیا اور او گوں نے جلال کو زبردستى وبانس أطفا ديا-

تیغ تیزیں غالب کھے ہیں کہ اگر ہیں جامع غیاف اللفات کو آدمی جانتا ہوں تو ہیں خود آدمی نہیں۔ ایک بار علم شے بہ ازجہل شے "کی رعایت کرے اس کتاب کو دیجھ لیا۔ جب دیمھا کہ جابجا تنیل کے کلام کا جوالہ دیتا ہے اور ماضر اس کا فن لفت ہیں (تنیل کی کتابیں بینی) چارشربت اور نہرالفصا

ئ توكتاب يراورمولف يرلعنت بحجى جوميال الجوكونه مان كا وهسيال غياث الدين كوكيا جلنے كا-

اسی تینے تیز میں انجواور محد حسین بربان کے بارہ میں تکھتے ہیں کر حضر خاقانی و نظامی سیخے یا انجو فر ہنگ جہا گیری والا اور دکنی برہان قاطع والا

ستیا۔ وہ دو ایرانی ملند پایرا ورب دوسندی فرو مایہ۔ انجوجس کو غالب نے فرو مایہ کہا ان کی گراں مائیگی شمشرتیز ترکے مولف كى زيانى سنع كله بي كه عضد الدوله جمال الدين الخوشيرازى صاحب فرسنگ جها مگیری اکبرے در بار میں ششق صدی منصب پر فائر تھے جہا مگیر ے وقت میں جہار ہزاری اور بنے ہزاری منصب یرفائز ہوئے-لدا غالب كايراستخات والهام بى كر الخو زينك جهالكيرى والاسندى فروماير ب-

ايران مين جو دُرستكين كصي جاتى بين ان سي و سنگ جها تكيرى ا وربران ولطع مع العالى المعنى و كالكويس من في فوداين الكهول سولفات المر دہخداس ان دوفرہگوں کے حوالے سے ملعے ہوئے معنی دیکھیں۔ الجوكى بوزيش كم مقابع بين غالب كاالتماس بحضور بها درشاه ظفر سنع جو ایک مفلوک الحال بادشاه تھے۔

شا د بول اینے جی میں کہ ہوں یا دست کا غلام کارگزار تھا ہمیشہ سے یہ عربضہ نگار نسبتیں ہوگئیں مشخص جیار

فانه زاد اور تربداور مداح مارے فوکر کھی ہوگما صدفتکر

مرعام صروري الاظهار ذوق آرائش مرو دستار اندوے باد زیرید ادار جم رکھتا ہوں ہے اگرچ نزار مجد بنایانیں ہے اب کی باد بعاريس جائس الساليل ونهاد دهوب كهائ كهان تلك جاندا وقنا رتبن عذاب الساد اس كے من كا ہے عجب بنجاد خلق کا ہے اسی جلی ہے مدار اورچه مایی موسال میں دوبا ادر دیتی ہے سود کی تکرار شاع نف گوے خوش گفتار قرع لا كرد مذ في كوياء آب كا نوكر اور كما ول أدها تا نه يو محمك زندگي د مشوار

نہ کیوں آپ سے توکس سے کیوں بيرو مُرشد أكرجه مجه كونهي مجهة والمعين عاسة آخر كيول نه دركار مو تجع يوشش مجه خريدا نبيب ايكسال رات کو آگ اور دن کو دھو: آگ تا ہے کہاں تک انساں دھوپ کی انش آگ کی گرمی مری تنخواه جو مقرد ہے رسمے مُردہ کی چھ ماہی ایک مجه كو ديكيموتو مول بقيدجيات بس كم كيتايول برمين زف آج مجھ سانیس نانے یں ظلم ہے گر نہ دوسخن کی دا ہ آپ ایده اور معرون ننگا ميرى تخواه سيحك ماه برماه

یہ مال ان کا تھا جو نواب بخم الدولہ، دبیرالملک بنظام جنگ وغیسرہ خطابات سے سرفراز تھے۔لیس یہ خطابات نام بڑے اور درشن جھوٹے کا مصداق تھے۔اس صورت حال کی موجودگی میں غالب انجو وغیرہ کوکس مخصص فرومایہ ہے۔

تھے۔ اب یہ کہ وہ فاری سے زبردست عالم اور شاع تھے۔ اس ان کوکون سا اعواز ہاتھ آیا تھا۔ قاطع بر ہان مکھی تو درگت بنی۔

سندوستان کے فارس اہل کا مستعلق غالب اپنے خیالات دا دفال سیاح کی د با نی ظاہر کرتے ہوئے کیھتے ہیں کہ فارسی دانان سندمحقق نہیں، مقلد ہیں۔
اکثر تو قلیل ہے سرو مایہ کے بجاری ہیں۔اس کی تابیفات کو آئی کی گئی بنائے ہوئے ہیں۔جو بلند یہ واز ہیں وہ ہر ہان قاطع کو عرش المعرفت جانے ہیں اور اس کے اقوال کو مانے ہیں۔ سی حب کوئی محقق حق و باطل کا ممیز ہوا ور دکنی کے اس کے اقوال کو مانے ہیں۔ سی حب کوئی محقق حق و باطل کا ممیز ہوا ور دکنی کے انظا طافل ہر کرے تو وہ حضرات طیور آشیال گئی کر دہ کیوں نہ بن جائیں۔ حب ان کا ماخذ تباہ ہوگیا تو وہ اب سندکس کو تھھرائیں (لطائف غیمی)

نواب کلب علی خال کھی غالب کے اس قول کی زر دس آجاتے ہیں کہ غالب کے منافقین ومنکرین ہزار در ہزار میدا ہوجائیں گئے، ہرجیند اہل حق آتھیں مجھائیں کے منافقین ومنکرین ہزار در ہزار میدا ہوجائیں گئے، ہرجیند اہل حق آتھیں مجھائیں کیکین وہ انکارسے یا زر نہ آئیں گئے (لطائف غیبی)

د بال آگیا۔ وه مهام طامت کا بدف ہے کہ بہ تنک مایداکا برسلف کامعارض ہوا۔ (خط بنام مفتی عباس ۔ اُر دو معلیٰ)

غالب انوارالد دله سورالدین شفق کو کھتے ہیں کہ معتقدان پر ہان ت طع بر حجیاں اور تلواریں بیرائے اس کھڑے ہوئے (اردو مے معلیٰ) تا طع پر ہان کی تر دیر و تفیص میں جارکتا ہیں منظر عام پر آئی ہیں۔ تفامیل الاخطہ ہوں۔

ا- محرق فاطع - عرق ك بغوى معنى جلاف والا اور قاطع سے مراد غالب كى قاطع بربان - محرق قاطع سے مراد قاطع بربان كو جلان دالى تاب يہ جيميانوے صفح كا رسالہ فارسى تربانى مى بى يىلا داء مىں جھى -اس كے مولف سيدسوادت على تھے جو پہلے دین پڑنٹ راجیو انہ کے دفتریں میرمنشی تھے۔ میش لینے کے بعد دہلی مين مقيم تھے -ان كى ايك كتاب صدائق العجائب في دوكر غالب مصنفه مالك رام) غالب تين تيز مي لكھتے ہيں كمايك مرد بے مغز ،معوج الذمن مذفارى دا مذعر بی خوال نے میری تکارش (معنی قاطع بریان) کی تر دیدیں ایک کتاب بنائی اور جمهيوائي اورمحق اس كانام ركها ينتى صبيب الترخال ذكاكو ايك خط مين تلصة بين كم "ا با با با عرق قاطع كالمحصار ياس بنجينا - مين اس كى خرافات كا جواب كيالكهتا . كر بال سخن فهم دوستوں كو عفته الكيا۔ ايك صاحب نے فارسى عبارت يس اس كے عيوب ظاہرك بيں-دوطالبعلمان في أردوس دورسانے جُدا جُدا كھے-دانا ہو، منصف مد ، محق كو د كه كرجا فرك كرمولف اس كا احمق ب ا ورجب وه احمق " دانع بديان" و "سنوالات عبدالكريم" اود" لطالف غيي كويره كرمتنبه نه موا اورمحق

کو دھونہ ڈوالا تومعلوم ہواکہ بے حیا بھی ہے۔(اُکدوے معلی) سعادت علی کی ہجوس غالب نے ایک تطعہ بھی لکھا تھا

اے منٹی خیرہ سرسخن سازنہ ہو عصفورہے تو مقابل بازنہ ہو کا اور آواز کے ساتھ لاکھی وہ لگی جس میں کہ آواز نہ ہو

جناب قاضی عبد الودود صاحب ما نرغالب میں تکھے ہیں کہ معاوت علی
اتنے غیر مروف آدمی نہ تھے جنے کہ لطاکف غیبی کے دیبا ہے سے ظاہر ہوتا ہے۔
یہ میر منتی دفتر فارسی محکمہ عالیہ صاحب انتظام امور کلی ... متعلقہ ... راجستان
دہ کیے تھے۔غالب سے ذاتی تعلقات بھی ہوں گے۔ورنہ سعادت علی کی بنائی ہوئی

مسجدا در کنوئی کا قطعہ تاریخ نظم نہ کرتے (سبد جین مرتبہ مالک رام)

معادت علی محق قاطع کی دورتصنیف بیان کرتے ہوئے تکھتے ہیں کہ میں نے

ایک تماب" حدائق العجائب" تعمی تھی ادر اس کی تصنیف میں بر ہان قاطع سے مرد

ایم تمای ۔ قاطع بر ہان میں جن لغات پراعتراض ہیں ان میں سے چوہیس حدائق العجا بیر کھی ۔ قاطع بر ہان میں جن لغات پراعتراض ہیں گئیری دغیرہ کی طوف رجوع کیا تو

اعتراض غلط نظر ہے ۔ اندفاع اعتراض ہما گیری دغیرہ کی طوف رجوع کیا تو

تاضی عبدالود ود کھتے ہیں کہ سعادت علی نے بہت می باتی طیک کھی ہیں ۔ ایکوں نے نیا

طرز تحریر اتنی لجر ہے کہ اسانی سے ان کی تضحیک کی جاسکتی ہے ۔ انھوں نے نیا

سے بر ہان کا انتقام کھی لینا جا ہہے ۔ سب سے زیادہ قابل اعتراض دو

باتیں ہیں ۔ ایک تو غالب کو کنایتہ عبدالصمد کا معشوق قراد دنیا کو دوسری ہیں

باتیں ہیں۔ ایک تو غالب کو کنایتہ عبدالصمد کا معشوق قراد دنیا کو دوسری ہیں۔

تحریک کو ناکہ قبکیم محمود علی فال سے اپنے اختلال حواس کا علاج کرائیں۔ سعاد

نے یہ بھی تکھاہے کہ غالب کا کلام قدر کامستحق نہیں۔ غالب ان کے لیجے سے بہت شاک ہیں۔ (مائر غالب)

غالب دادخاں سیاح کی زبانی کے ہیں کہ اسعادت علی کے انداز بیا سے) صاف معلوم ہوتا ہے کہ ایک ہجڑا تالیاں بجا بجاکہ گالیاں دیتا ہے یا ایک مرطی کوکسی نے چھٹردیا، وہ فحش بک رہا ہے۔

محرق قاطع سے جواب میں تین رسائے شائع کئے گئے۔ دا) دافع ہذیان (۳) سوالات عیدالکر کیم (س) لطائف غیبی۔

دا فع بزیان کھی گئی۔ اٹھا کیس صفح کا رسالہ فارسی نہ بان میں ہے بہلے اور افع بزیان کھی گئی۔ اٹھا کیس صفح کا رسالہ فارسی نہ بان میں ہے بیشتہ کی میں شائع ہوا۔ اس کے کھنے والے سید محمد نجعت علی فال تھے۔ نجعت جھجرے مشہولہ قاضی فاندان کے جینے مجمد عظیم الدین تھا۔ قاضی فاندان کے جینے مربراغ تھے۔ ان کے والد کا نام سید محمد عظیم الدین تھا۔ عربی و فارسی کے فاضل تھے۔ شعر بھی کہتے تھے۔ فستہ مہمی دونلیس تھے دیاغ میں کچھ سنگ تھی۔ (ذکر فالب از مالک رام)

نجف علی نواب ناظم بها در فرشد آباد اور مها راجه الور کے استاد تھے۔ نواب وزیر خال بہا در دوابیان ریاست فونک کی دفاقت بی وزیر خال بہا در دوابیان ریاست فونک کی دفاقت بی ایک مدت تک رہے۔ فارسی وعربی سے سینسل ادیب و محقق تھے۔ فارسی عربی بیس مجبوقی بڑی بیس مجبوقی بڑی بیس مجبوبی برای بیس مجبوبی برای بیس مجبوبی برای بیس مجبوبی میں اس میں میں در اس میں میں اس میں اس میں اس میں میں در اس میں میں اس میں میں در اس میں در اس میں میں در اس میں میں در اس میں میں در اس میں در اس میں میں در اس میں میں در اس میں در اس میں در اس میں میں در اس میں در اس

غالب منتی حبیب الترفاں ذکا کو سکھتے ہیں کہ بال صاحب ان خطود ہود ہ کے ساتھ ایک طوری معاصب کو ساتھ ایک طوری معاصب کو ساتھ ایک طوری معاصب کو

پہنچا کہ ل ہیں نے یا یا۔ حال یہ ہے کہ مولوی صاحب سے میری ملا تات ہمیں صرف اتحاد معنوی کے اقتصا سے انھوں نے " دافع ہذیان کھے کرفن سخن میں مجھ کو مدد دی ہے ۔ نشی گو بندسنگھ دہلوی ایک ان کے فاکر دمیرے آشنا ہیں۔ان کو دہ خوا بحن سے کہ وہ مولوی نجف علی صاحب کو بھجوا دیں گے۔ دہ خط بجنسہ بھیج دیا ہفین ہے کہ وہ مولوی نجف علی صاحب کو بھجوا دیں گواب انھیں کے اظہار سے دریافت ہوا ہے کہ مولوی صاحب کو مرشد آباد میں نواب ناظم نے نوکر رکھ لیا ہے (اردوے معلی)

خواجه غلام غوف بیخبرکو تکھتے ہیں کہ ایک مولوی نجف علی ہیں ہا مرجود نفسیلت عربی فارسی دانی بیں ان کا نظیر نہیں۔ وہ جو ایک شخص مجہول الحال فی بین سے میرے کلام کی تر دید ہیں کتاب تصنیف کی ہے مسمی محرق فاطع انھوں نے اس کی توہین اور مسودہ کی تفضیح ہیں دوجر کا ایک نسخہ مختصر فاطع انھوں نے اس کی توہین اور مسودہ کی تفضیح ہیں دوجر کا ایک نسخہ مختصر تکھا (اکد دوے معلیٰ)

غالب نے مولوی نجف علی کی تصنیف" سفرنگ دسانیر" کی تقریط بھی کا تصنیف "سفرنگ دسانیر" کی تقریط بھی کھی ہے۔ کا کھی ہے جس میں نجف علی کو جاتا سب پایہ ' ساسانا یہ' آ ذرکیواں پا یہ لکھا ہے۔ ( کا نزغالب)

تاضى عبدالود ودر صاحب کھتے ہیں کہ غالب سے بخف علی کی طاقات نہ تھی۔
دا فع ہذیان غالبًا انھوں نے غالب کے کسی معتقد کی تحریب سے سوادت کی مخالف نہ الکو الفت ہیں کھی۔ (مکن ہے کہ فرک گو بندستگھ مذکور ہوں جو بخف علی کے شاگرد اور غالب کے آشنا تھے) گراس میں محض چنداعتراضات سے بحث کی ہے اور وہ بھی مبتیۃ لاطائی ۔ غالب اور ان میں من ترا صاحی بگو کی تو مرا صاحی بگو کا معاملہ تھا

(مَا تَرْغَالب)

غالب نے مولوی نجف علی کوعربی کے علادہ فارسی دانی میں بھی بے نظیر مانا ہے۔ صالا کہ دہ مندویا کستان کے تمام فارسی دانوں کو اور فارسی گویوں کو ایج و پوج سے محصے تھے۔ لیکن یہ کیوں یہ یہ اس لیے کہ مولوی نجف علی نے دافع بذیان ان کی حمایت میں کھی تھی۔

ہوبات کی فراکی قسم لا جواب کی سوالات عبدالکریم۔ اٹھ صفح کا مختصر دسالہ اردوز بان میں سوالات عبدالکریم۔ اٹھ صفح کا مختصر دسالہ اردوز بان میں ہے سوالات عبدالکریم، کوقت کا مختصر دسالہ اور دوز بان میں کے سوال کو تا معنے کے مصنف کی چند فارسی کی غلطیاں کرفت کرتے ہوئے مصنف سے سوال کئے ہیں۔ کل سولہ سوال ہیں۔

عبدالکریم ایک طالب علم تفا۔ یہ رسالہ کھے کرسوادت علی کو ذلیل کونا تھا کہ فارسی بین اس آوی کی ہستی کیا ہے جس کی فارسی کی غلطیا ں اسبی فاحش اور نمایا میں کہ ایک طالب علم بھی ان کی گرفت کر لیتیا ہے لیکن حقیقت میں یہ غالب ہی کی تالیف ہے یا ان کے زیر ترمیت کھا گیا ہے ۔ فالب ایک خطیس غلام غوث بیخر کو تصحتے ہیں کہ ایک طالب علم می عبدالکریم نے سعا دت علی مولف محرق قاطع سے سوالات کے ہیں اور ایک مختصراس نے بھی اے علمائے شہر مرتب کیا ایک میر و دوے معلیٰ ) دوست نے ہے صوت نرداس کو چھیوا یا۔ (اردوے معلیٰ)

اس جلے نے کہ ایک بیرے دوست نے برعوف ذراس کو چھیوا یا ۔ داز فاش کردیاکہ مصنے والا عبدالکریم ہے کم نہیں۔

رساله سوالات عبرالكريم غالب كى حايت يس سے يعركيوں مغالب تمر

کے ان علمائے فارسی کو محقق مان لیں جنھوں نے عبدالکریم کے اعتراضات کی تصدیق کی لیکن یہ علما کون ہیں جہ غالب سے معتقدین اور علما بھی نہیں عالم یعنی مولوی سعادت علی ملازم گور نمنط اسکول جو ایک مقد سے میں غالب کے سی موری سعادت علی ملازم گور نمنط اسکول جو ایک مقد سے میں غالب کے سی کے شاکر دیتھے۔

مالک دام صاحب کصفے ہیں کہ یہ رسالہ بھی غالب کا تکھا ہوا ہے۔ یا کم سے کم اس تصنیف میں ان کا بہت نہ یا دہ ہاتھ ہے۔ اس سے متعلق میرا دینی مالک ام صاب کا) مضمون آجکل فردری سوھ 19ء میں دیکھے (ذکر غالب)

چۇ كەبجىن باتىس سوالات عبرالكرىم اورلطائف غيبى ميں مشترك ہيں اسكے يورا يقين ہے كہ يہ دونوں كتابيں غالب كى لكھى ہوئى ہيں۔

یادگارغالب پس حالی نے تکھاہے کہ مرزاسے کسی نے پوچھا آپ نے تاطع القاطع کا جواب کیوں نہیں دیا" مرزانے کہا کہ داگر کوئی گدھا تتھارے لا مار دے کیا تم مجھی اسے لات مار دگے " یہی بات رسالہ عبدالکریم میں محرق سے متعلق ہے رہا تر غالب ان قاضی عبدالودود)

تبع نیزی طرح اس سے آخر میں بھی جند استفتا و جواب ہیں۔ سوالات عبدالکر میم کا دیباجہ بہاں نقل کیا جاتا ہے جس سے اس رسانے کے متعلق سالہ می باتیں معلوم ہوں گی۔ لکھا ہے۔

المن المن المن المركم عاصى عبد الكريم المنى سعادت على ك خدمت با بركت مين عرض كرتامي كرين فحرق قاطع بريان كو ديميم كراب كى فارسى دافى بلكم مهددانى كا معتقد بوا مكر الب تصورتهم سے بعض تركيبوں كونهيں مجھا- الحارات كى حقیقت آب سے پوجھتا ہوں اور متوقع ہوں کہ ہرسوال کا جواب جبداگانہ بعبارت سلیس وعام فہم کھے گا اور یہ سوالات محرق قاطع مطبوعہ سے بچاس صفح سے متعلق ہیں۔ اس نسخ ا بے نظیر کے چھیا ایس صفح اور باقی ہیں۔ جب ان سوالوں کا جواب یا جکوں گا تو سوالات باقی بیش کروں گائے

تنونه کے طور بر بہاں پہلا سوال نقل کیا جا تاہے۔
سوال نمرا صفحہ د وسطر کھے۔ آپ تکھتے ہیں کہ بین اذیں چندسا ہے
کتاب سمی بہ حدائق العجائب نالیف کر دہ بودم "عاصی عض کرتا ہے کہ چندسائے"
کیا ترکمیب ہے۔ ہاں "سالے چند' ماہ چند' روزے چند' و" چندسال' چنداہ و پندار دز' مستعل فصی ہے۔ سعدی کا کہتے ہیں ' چاریا کے بروکتا ہے چند'
اب چند روز' مستعل فصی ہے۔ سعدی کا کہتے ہیں ' چاریا کے بروکتا ہے چند'
اب چند سالے کی سنداسا ترہ کے کلام سے آپ ہم کو دیں۔ میں تو آپ کے کلام کو

سند مان لون گالیکن منکرین کو کیا جواب دون گا"

سولھویں اورسترھویں سوالوں کی نوعیت جُداہے۔ سترہواں سوال الانظہ و مواعت خلفائے راشدین کو اپنا ہیر
سوال۔ آپ سُتی ہیں اور اہل سنّت و جاعت خلفائے راشدین کو اپنا ہیر
و مُرشد اور ان کی تعظیم و تفضیل کو اپنے اوپر واجب اورست صحابہ کو گفاہ بلکہ
گفاتے ہیں۔ آپ کے حقیقی بھائی نے مذہب رفض اختیار کیا، محرم میں حاضہ یا
کھاتے اور تعزیہ فالوں میں بھس اُڑاتے پھرتے ہیں۔ تم الی سخفانہ ہوئے۔ مقام
حیرت ہے کہ جامح قاطع برہان کی ندمت پراستیلاے غیط و غضب ہواور لعن و
طعن صحابہ مُن کہ کان پرجوں نہ پھرے اور تیوری پر بل نہ پڑے۔ کہو گئے ہمارے
عفائی نے ہمارے سامنے بھی بیرا نہیں کیا تو ہیں عرض کروں گاکہ "حسی عالم بحالہ"

میرا را دت علی صاحب کا اما میه مونا اور ندمید اما میه مین ست صحابه کا استحسان بلکه وجوب مشهور اوراظهری آب کا سننا نه سننا برا برید - ملله جلد بت یکی سب صحابه کیون ناگوار نه موا - با وجو داس تسنن اور تقدّس اور تورع سے جو تم کو حال میا برکیون ناگوار نه موا - با وجو داس تسنن اور تقدّس اور تورع سے جو تم کو حال میا برکیون نه آئی - جیسے و بال غضبناک نه مون کا میا ماعث مکھے گا ، یہاں خشمگیں نه مونے کی وجه کھے گا -

فاتم کتاب برعبدالکریم تکھتے ہیں کہ آب کا العیٰ سعادت علی کا) دستور سے
کرجب فقدان ما دہ علمی کی جہت سے جربیف کوجواب نہیں دے سکتے تو غصے میں
اند ھے بن کرگالیاں دینے گئتے ہیں ۔ نجم الدولہ اسلالٹرفاں بہادر غالب امیز مامرالہ
افر معہذا طیم و برد بار ہیں ۔ نتھاری ناسزا باتیں سن کر جُب ہو رہے ۔ نسنے
میں نے ایک دن نواب صاحب کشتم الیہ سے پوچھا کہ آب نے نتی سادت علی صاب
کی برز بانی کا جواب کیوں دویا تم بھی بسبیل تلا فی سڑک پر مخم جا وکے اور گدھے
پر گدھا تم کو لات مار بیٹھے تو کیا تم بھی بسبیل تلا فی سڑک پر مخم جا وکے اور گدھے
کو لات مارو کے میں نے کہا ہرگز نہیں ۔ حصرت نے ارشا دفر بایا کہ "بھر میں منتی جی
کی خران ت کا جواب کیوں دوں "اس امر کے اظہار سے میری غرض میں ہے کہھزت
کی خران ت کا جواب کیوں دوں "اس امر کے اظہار سے میری غرض میں ہے کہھزت
غالب تھارے مقابلے کو ننگ وعار سمجھ کر سکوت کر سکے ۔ میں دولی کا روڑ ا ہوں ۔

آپ منے زور میں تو میں کوڑا ہوں۔ آگر کھکٹو لونے کا قصد کیجے گا تو خم کھو بک کر موجود ہوجا کو س گا۔ ایک کہو گئے کہ و کنا کو س گا۔ زنہا دمیرے موالوں کا جواب جیسا طریقہ شرفا کا ہے دیجئے گا اور برزبانی اور ڈا ٹرخائی نہ کیجئے گا۔

عبدالكريم لكھے ہيك غالب طليم اور فرد بارتھے ليكن غالب انے ياد دوستو مين اورايغ خطوط مي اين مخالفول، حريفول اورفارى دانان ماضى وحال كاتذكره جن تفظول مين كرتے تھے اس كے برخلاف ثبوت ملتاب - ايك خطيس تنهاب لدين مر كولكحقيس محكيم علام تجف خال نير داوان كاكيا حال كرويات يه اشعار جو تم نے بھیج ہیں خداجائے کس ولدالزنانے واصل کردئے ہیں۔ دیوان تو چھا ہے کاہے۔ ستن مين اگريه شعر بول توميرے بي اور حاشيم بر بول تو ميرے بني بي - بالفران اگريہ شربتن بيں يائے جاوي تو يوں جھناككسى ملعون زن جلب نے اصل كلام ميں چھیل کر بیخرا فات لکے د کے ہیں۔ خلاصہ یہ کہ حس مفسد کے بیشعر ہیں اس کے باب يراور دا دا براور بردادا برلعنت اوروه مفتاد يشت يك والدا كرام داردويطي لطائف غيبي -اكتاليس صفح كارساله أردوس بي المنهماء بس جها-مصنّف كى جگهميال داد فال سياح كا نام ب جو غالب كايك شاگر د تھے۔ میاں دا دخال نام اورسیاح مختص سے اغالب نے انھیں سیف الحق کا خطاب دیا تھا۔دادفاں کوسیروسیاحت کا بہت شوق تھا۔دادفاں نے مختلف مقامات كى سياحت كى تعى -اس وجه سے سيّاح تخلص اختياد كيا تھا-اس دسا مى بيس لطائف بيل الطائف اس ك نام ركها كياكه اعتراض كجواب يرمذا ق اورطنزیداندازیں دے گئے ہیں۔ کتاب کا دیباچہ الافطہ ہو۔

سیاح برد برسیدان بے منرسیف الحق میاں داد خان حق شناسوں کی خد یں عرض کرتا ہے کہ میں رہنے والا اورنگ آباد کا ہول -بعد می تحصیاعلوم رسمیہ ساحت اختیاری - بنگاله، دکن، نجاب، وسط مند، بلا د وقوا سے کہاں مک نام يول - تلمرو سندين سرتا سريه إيون - بلكه سنده و كابل وكشميرو قندها ركفي ديكه آیا ہوں۔ان دنوں دو رسلے میری نظرسے گذرے۔ایک" قاطع بربان" اور دوسرا" محق قاطع بربان يهانسخ معنى قاطع بربان كا مؤلف ايك خص معزز و کرم والارتبرُ عالی شان عالی خاندان ، انگریزی رئیس زادون میس محسوب ، ا دشاه دبی کے حضور سے مخاطب برنجم الدول، دبرالملک نظام حبا یعنی غالب خلص اسدالته فال بهادر اور محرق كاجامع كوني شخص ب رعايات دلى سے كركه جي كسي زمانے بين محكمهُ انگريزي كا سريشة دار ہوگيا تھا اوراب خاندنتيں ج موسوم بمنشى سا دت على - نه نتر سے واقعت نه نظم سے آگا ٥٠ نه عقل كا سرايد نه علم کی دستگاه کسی بستی میں کسی گاؤں میں کسی گھاٹ پر کسی باٹ پر اس بزرگ کا نام نہیں سنا۔اللہ بللہ غالب نام آور نامدار کوئی شہر ایسانہ دیکھا جس سان کے دو جار شاکر دو دس بیس معتقد نہ دیکھے ہوں۔ایک عالم ان کی نارسی دانی اور تغلیره بیانی کا معترف نظم مین ظهوری و نظیری و عرفی ے براب نیزیں خاران سابق وحال سے بہتر ، کلیا ت نسخہ سحرسامری ، نشر مِن بِنِحَ آ ہنگ سلک درخوش آب دستنبوگوسر نایاب مرتبروزغیرت آفتا بركته ايك تناب، مركماب مملغ الجواب، حو بلاغت اورفصاحت كوجائة بي ا درمعنی کا حسن میجانے ہیں متفق علیہ ان کا یہی عقیدہ ہے ۔ اگر ایک آدمی

كوعوام يس سے عقيده نه مواتو وه آدمی بينك ايك كرده كا مردود بوگا-كريه بيند بروزشيره فينم في فيشد آفتاب را چركناه محرق كى عبارت، وأه كياكهنا-مبتداكمجه وخبر كيد-روابط نام بوط يضائر مخذوف اقراس اخريك سوال ديمرجواب ديمركا التزام عبارت يكتفاحنو اورحشوكهي فبيح- باين ممه وه رساله سرا مرسفين وعناد وسورطن وحمق وخبط وست وقحش كالمجموعه ب - آيا فاطرميمون نشى صاحب مين كياآيا جواس رسا كى تحريد كا قصد فرمايا-كتاب نوكير عبارت فوكير كى بحرتى ، جواشعار بينم داست سند تکھے ہیں وہ زیرتنگ، زبرتنگ، سوار نا بینا، مرکب کہند لنگ، کتاب گدار ہرفقرہ منکوا ، ہر کو ہے کا نیار گا۔ کیا منتی جی نے یہ تیاس کیا ہے کہ تمام ہند دستان میں کوئی عالم ، کوئی عاقل ، کوئی منصف نہیں ہے۔ اللہ اللہ ہند وستا مجع فضل وكمال ب منشى جى يحمق كا يرده ككل جائد كالمانا غاب كالك شاكر دمنشي جي كا خاكداً والعراك كا رجه كونوحميت اور رعايت حق اس تخريري با ہوتی تاکہ میں نے بیس لطائف جمع کے اور اس تکارش کا" لطائف عیبی نام رکھا۔ دريس أئينه طوطي صفتم داست اند النجيراً ستادازل گفت بگو مي كويم دلیسی سے سے ایک لطیفہ پڑھتے چلے۔ لطبيفه ٢- اے صاحبان قبم وانصاف، عبارت محرق قاطع كود كيماجات ور ظطم بعث اطناب كل سور تركيب بتايي د و زمرة العلى فهم اس سع مخفي ك كام نهيں - بھلا عاميان محوج الذين كى نظرا دركيسى موكى - خالصًا للله به بتاؤكم

> ملا غالب اوران *کےمخر*ضین

یدمناظرہ ہے یا کیکھڑے۔ صاف معلوم ہوتا ہے کہ ایک ہجڑا تابیاں بجا بجائر گابیاں دیتا

ہے یا ایک سڑی کوسی نے چھڑ دیا ہے وہ فحش بک رہا ہے۔ ایک شخص عالی خاندان امور 'با وجود صفت المارت مصاحب کمال ' یکان اروز گار ' اہل ہندوستا کا مطاع ماکل منطق و فارسی کا مفتی۔ بایں ہمہ مربخ و و رنجان ' گوشز شیں ' آذاد و وارست کہ ذرقی اس کا شیوہ مرقرت اس کا بیشہ طرز بیان میں ایک عالم اس کا معتقد ' مسن خلق میں ایک جہاں اس کا بیشہ طرز بیان میں ایک عالم اس کا معزد متو ان صفات کا جا معا ور بھرم حمر ' ستر برین کا آدمی بینی امعوالیہ خام کا معزد متو ان صفات کا جا معا ور بھرم حمر ' ستر برین کا آدمی بینی امعوالیہ خان خالف ان صفات کا جا معا ور بھرم حمر ' ستر برین کا آدمی بینی امعوالیہ خان خالف ان ان صفات کا جا معا ور بھرم حمر ' ستر برین کا آدمی بینی اس مالک میں ہیں۔ عبر سن کا بھی یاس نہ کیا۔ شیخ سعدی علیہ الرحمۃ فرائے ہیں۔ عبر کا محمی یاس نہ کیا۔ شیخ سعدی علیہ الرحمۃ فرائے ہیں۔ عبر کا مون یا س نہ کیا۔ شیخ سعدی علیہ الرحمۃ فرائے ہیں۔ عبر کا مون یا س نہ کیا۔ شیخ سعدی علیہ الرحمۃ فرائے سفی یاس نہ کیا۔ شیخ موری دار و فرائے سفی یا س نہ کیا۔ شیخ میں دار و فرائے سفی یا س نہ کیا۔ شیخ موری دار و فرائے کی سفی یا سے کہ حق شرم دار و فرائے سفی یا سفی یا سے کہ حق شرم دار و فرائے کا معن کیا۔ شیخ میں میں دار و فرائے کیا کہ موری کا معاصل کا معرف کا معاصل کا محق شرم دار و فرائے سفی یا سے کہ حق شرم دار و فروری کا سفی یا سے کہ حق شرم دار و فرائے کیا کے کھوٹیاں کیا کہ کا میں کا معرف کا معرف کا میں کیا۔ گوٹی کیا کہ کا میں کیا کہ کا میں کا میں کا کھوٹی کیا کہ کا میں کا میں کا کھوٹی کیا کہ کوٹی شرم دار و فروری کوٹی کیا کہ کا کھوٹی کیا کہ کوٹی کیا کہ کوٹی کی کوٹی کر میں کیا کہ کوٹی کوٹی کیا کہ کوٹی کیا کہ کوٹی کوٹی کیا کہ کوٹی کیا گوٹی کیا گوٹی کیا گوٹی کیا کیا کہ کوٹی کیا کہ کوٹی کیا کہ کوٹی کیا کہ کوٹی کیا گوٹی کیا کوٹی کیا گوٹی کیا گوٹی کیا گوٹی کیا کوٹی کیا گوٹی ک

جس سے خالق کو شرم آئے مخلوق اس سے نہ تر بائے۔ با بدالنزاع یہ ہے کہ حضرت غالب نے بربان قاطع کے اغلاط براعتراضات کھے ہیں۔ کہیں کہیں ازراہ شوخی طبع ظریفا نہ بطریق بند کہ رقم سنج ہوئے ہیں بنتی جی حضرت غالب کی شا میں سفیہا نہ وہ کلمات نا مرا کھے ہیں کہا سے کلمات کوئی شریف انتفس نبیب کسی وہ دمی مربی نہ تھے گا۔ محربین کے انتقام لیسے کلمات کوئی شریف انتفس نبیب کسی وہ دمی منتی جی کا کوئی تھا جراس کی ندمت سن کر ایسا غضہ آگیا کہ چہرہ لال وہ دمی منتی جی کا کوئی منتی ہیں جھاگ آگی کا بہا نہ سموع ومقبول نہیں۔ ہوگیا، بدن سے بسید بہنے لگا، کمنے میں جھاگ آگی کا بہنا منتر کر لیں برگالیاں ہوگیا، بدن سے بسید بہنے لگا، کمنے میں جھاگ آگی کا بہنا ورحقیقی بھائی ان مختید ہیں جھاگ آگی کی بین اورحقیقی بھائی ان مختید ہیں۔ کمنے بین اورحقیقی بھائی ان مختید ہیں۔ کمنے کے درائی اور ہے کہنشی جی بذات خو دکئی ہیں اورحقیقی بھائی ان مختید ہیں۔

بس محمين تعبس أوات بين طاحزيال كهات بعرت بي اصحاب المنظري الترتي کو یُرا کہتے ہیں اورنشی جی کے ساتھ ایک گھرس رہتے ہیں۔ان پرمشی جی کو بھی غفتہ نہ آیا۔خلفاے را شدین کی فرمت سے منع نہ فرمایا۔اس باب میں کوئی عدرمیش لائی۔ اس کی وجہ بیان فرمائیں - بدیہی تو بھی ہے کہ نشی جی کو دمنی کا پاس اپنے برزرگان دین سے زیادہ ہے۔ طاہراس سے باطنی استفادہ ہے۔ گاہ کاہ خواب میں آیا کرتا ہو ادرمنشى جي وركراح حماط بستاجا ياكرتا موكا-ان كوفارسي دان كيا بها علم كالمرا أتارويا ب- يا يول ب كرجاع بربان قاطع مركر جوت بن كياب اورصاحب ت محرق تعني مولف محرق قاطع بربان يمراج وهام المحال صاحب إجب دمني طا-ادرمنشي جي مطلوب وه محب اور بير محبوب بي تو چاست كما زروب ناز و كريشم جوتی بیزار اکالی کلوت سے اس کورجھائیں۔ اوروں نے کیا گنا ہ کیا ہے کہ ان کو بھوگ سنائیں بنشی جی کو س نے دیکھا نہیں جو کہوں کہ گورے ہیں یا کانے-ان کی تحريرے اس قدريا ياجاتا ہے كرسيد صادے جونے بھالے ہيں۔ وسين ك محل برغور فرمان كے بعد تطبیع كی کثافت ملاحظہ كيے اور و كيم تصیحت کرنے والے کا طرزعل اور اندازگفتگو کتنا ندار ہے۔ ہرایک بات یہ کہتے ہو تم کم تو کیا ہے تحصی مہو کہ یہ انداز گفت کو سے لطائف غيبي داد خال سياح ك نام سعب يكين يكتاب سرتا سرغالب ى معی ہوئ ہے۔چنانچہ غالب داد فال سیاح کوایک خطیں تکھتے ہیں کہ " یہ جو ہیں نے وحم كد)سيف الحق كاخطاب دياب ايني فوج كاسيد سالارمقر كياب-تم مير، بالله

تم میرے باز و ہو، میرے نطق کی تلوار تمحارے ہاتھ سے جلتی رہے گی۔لطائف غیبی نے اعداکی دھجیاں اُڑا دی ہیں۔ (اُر دوے علیٰ)

لفظ لاغیبی "کھی اسی علیق خص ( یعنی غالب) کی طوف انتمارہ کررہاہے۔ ماکک رام صاحب تکھتے ہیں۔

دريس آئينه طوطي صفت داست الداند الله الله مي كويم

اسبات سے ظاہرہ کہ سیاح "درسی آئینہ طوطی صفت" بیٹے ہوئے ہیں۔
ہیں ا در اُستا د ازل بعنی غالب ) جو کچھ کہ رہے ہیں سیاح و ہی کہ ہرارہ ہیں ۔
کوئی معشوق ہے اس بر د که زیکا ری میں (ذکر غالب) مذکورہ شعر نقل کرنے میں ایک برتمیزی نظراتی ہے منقولہ فارسی ضعب لسان الغیب خوا جہ حافظ شیرازی کا ہے ۔ خواجہ صاحب نے بیضو اپنے عادفانہ کلا م کے بارہ میں کہا ہے ۔خواجہ صاحب اپنے کوطوطی اور التُرتعا کی گوستادازل کہ کہ کر فرلتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو کھے بچھ سے کہوا رہا ہے میں و ہی کہ رہا ہوں ۔ گر فالب صاحب خُداکو ہٹا کر خود استاد ازل بن بیٹے ۔ اُستاد تو وہ صرور تھے میں اس صاحب خُداکو ہٹا کر خود استاد ازل بن بیٹے ۔ اُستاد تو وہ صرور تھے گرائتا د ازل کیسے ہ

بہر صال کتاب غالب کی تکھی ہوئی ہے گر دا دخاں کا نام ہے۔ اب سوال بہر ہے کہ غالب نے اس کتاب کو اپنے نام سے کیوں نہیں شائع کیا۔ محق قاطع کی بہر ہے کہ غالب نے اس کتاب کو اپنے نام سے کیوں نہیں شائع کیا۔ محق قاطع کی تر دید و تنقیص میں دورسائے دافع ہذیان اورسوالات عبدالکریم شائع ہو چکے تر دید و تنقیص میں دورسائے دافع ہذیان اورسوالات عبدالکریم شائع ہو چکے ۔ تردید و تنقیص میں دورسائے می نہیں ہوئی تھی۔ وہ چا ہے تھے کہ کوئی ایسی کتاب

ہو جوزور داریمی ہواوراس میں غالب کی تعریفیں کچھے داریمی ہوں علاوہ اس کے ناشاکستہ طور برسعا دت علی کا خوب خوب مذاق بھی اُرلا یا گیا ہو۔ جنانچہ انھوں نے میر غلام حسین قدر ملکرا می کو ایک خط میں کھا کہ " قرۃ العین میر غلام حسین کی المرازی کے حقوق ہیں تم برے بچہ کو مد د کر واور ابنی قوت علمی صرف کر وروی خاص مشکاک ابنی قوت علمی صرف کر وروی وافع بر ہان میرے پاس موجود ہے جے سے مشکاک میں ہرموقع پر خطا اور ذکت مؤلف کا اشارہ کروں گا۔ تھا رے پاس دونسخ ایک دافع ہدیاں ایک دافع ہدیاں ایک ساتھ میرے اشارات سودمند بہت آسان ہوگا۔۔۔۔ محرق اورصاحب محرق کا خاکہ اُرلی جاسے کا خطوط غالب)

سین غالب قدر بلگرامی کو اس کام کے سے امادہ نہر سے بحبوراً انھوں خود ہی اس کام کا بیڑا اُٹھایا اور لطائفت غیبی کھی سیکی ہو کہ اس کتاب ہیں آئی فی دار تو بھیں اور مخالف کا ناشا سے طور پر مذاق اُٹھایا ہے اس سے منا سے خوا کو کریں کیونکہ لوگ انھیں اپنے مُنے میاں کھو بنے کا طعنہ دیں گے اور ان کی ڈاتی و فاندلی شرافت کے دعویٰ کا مذاق اُرطائیں گے۔ میاں داد خال ان کے شاگر دا ورمعتقد تھے انھیں کے نام سے شائع کرنامنا بسیاں داد خال ان کے شاگر دا ورمعتقد تھے انھیں کے نام سے شائع کرنامنا بسیاں داد خال ان کے شاگر دا ورمعتقد تھے انھیں کے نام سے شائع کرنامنا بی خوان اور دواد خال کے لئے اس سے بھی بات کیا ہوگ کہ گفتگو ناشا کستہ ہی ہی کا ناور داد خال کے لئے اس سے بھی بات کیا ہوگ کہ گفتگو ناشا کستہ ہی ہی کنام سے دود ویں آئے گی وہ یقینا ایک یا دار کی جیز ہوگی۔ لہذا

ملے جو مفت کی قاضی کو بھی حرام نہ ہو غالب نے انھیں دادفال کے نام سے تتیل سے کلام پر بھی اعتراضات قائم سرے شائع کئے تھے۔

دا دخال سیاح نے ایک تماب" سیرسیاح " بھی تھی جو ان کا سفرنامہ ہے لیکن آج دادخال کا جو تھوڑا بہت چرچا ہوتا ہے وہ سیرسیاح کی وجبہ سے نہیں بلکہ اسی لطائف غیبی کی تصنیف کی وجہ سے ۔ سیج ہے ہدنام اگر ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا

٧-ساطع بربان - قاطع بربان کی تردید و تنقیص بی بر دوسری کتاب ب- ایک سوچ برتر صفح کی کتاب فارسی زبان میں ہے - سن کا اصدی برجی بی اس کے مصنف مرزا دہ بربی رحمے میر مجھ کے رہنے والے تھے - امام بخبی مہا کسی کے مصنف مرزا دہ بربی رحمے فاضل ستھے - اگردواور فارسی دونوں زبانوں میں فتو کہتے تھے - میر مجھ کے ایک محتب میں مدریں تھے - آخر عربی ان کی بینائی بالکل فتو کہتے تھے - میر مجھ کے ایک محتب میں مدریں تھے - آخر عربی ان کی بینائی بالکل یا تربیب ویب بالکل ماتی دی تھی ۔

غالب دادخان سیا فی کو ایک خط بین کستے ہیں کہ" دہ جو ایک اور تماب (بینی ساطع برہان) کا ہم نے ذکر کمھاہے دہ ایک ارطے برطھانے والے اللہ مکتبدار کا خبط ہے۔ رحیم بیگ اس کا نام، میر کھ کا رہنے والا ، کئی برس سے اندھا ہوگیا ہے۔ باوجو د نا بینائی کے احمق بھی ہے۔ اس کی تحریر میں نے دیکھی۔ اندھا ہوگیا ہے۔ باوجو د نا بینائی کے احمق بھی ہے۔ اس کی تحریر میں نے دیکھی۔ ان کو بھی بھیجوں گا۔ گر ایک بڑے مزے کی بات یہ ہے کہ اس کی بیشتر وہ باتیں ہیں جن کو تم لطائف نیسی میں ر دکر ہے ہو۔ بہرحال اس کے جواب کی فکر نہ کرنا۔

(اُر دوے معلیّ)

دوسرے خطین داد خان کو لکھتے ہیں کہ" بندہ برور الیج کہتے ہو، رجيم بيك كا وطن اصلى سردهنه اور في الحال ميرطه مين مقيم ب اور علمي اس كا بيشر إورا كا دس برس سا ندهاب نظم ونتر بس موادي امام مخبق مهافئ كاشاكرد باورفارى بس شركتا ب (أرد ديمعلى)

مولوى عبدالرزاق شاكركو كلطة بس كه" غالب كا مكتوب البير رحيم بلك ماى مير كله كارب والا ہے۔ وس برس سے اندها ہوگيا ہے۔ كتاب يره نہيں كتا، سُن لیتا ہے۔عیارت کھے نہیں سکتا ، لکھوا دیتاہے۔ بکہ اس سے ہم وطن ایسا کہتے بي كم وه قوت علمي عبى نبس ركفتا ، اورول سے مردلينا ہے -ابل دلي كبت بي كم مولوى امام بخش صہبائى سے اسے تلمذنہيں ہے۔ ابن اعتبار برصانے كے سے این کوان کا شاگرد بتاتا ہے۔ یں کہتا ہوں کہ واے اس بیج و پوج پرس کوممبانی

كالمذموجبعزد وتاريوء

غالب كايد كمناكم" رحيم بك وس برس سے اندھائے، كتاب يراه نہيں عما من ليتاب، عبارت لكونهي علما الكهوا ديما ب بلكرةوت على بهي ركفت ا اوروں سے مدولیتا ہے این مقصدے اے واقعہ کو بگار نا اور رائی کا پربت بنانا ہے اور الیسی مبالغہ آرائی بلکہ عن پروری غالب کی پُرانی عادت ہے۔ میراقیاس ہے کہ رحیم بیگ نے جس و قت ساطح بر ہاں تکھی تھی اس وقت ان کی بینائی بہت كروررى بوگى ليكن وه بالكل اند مع نبين بوك بول كے وه فرور محف يرص كة تابل رب بول كراليته مسوده وغيره صاف د دسرون سعير وايا بوكا-اسيك

غالب نے کھ کا کھے بنا دیا۔

قاضی عبدالود و دصاحب اٹر غالب میں تکھتے ہیں کہ مرزا دہم بگ سے متعلق مہبائی نے تکھا ہے کہ متعلق مہبائی سے تحصیل کُتُب یا اصلاح شعر کا اتفاق نہیں ہوا۔ سیکن ابنے مبعض رسائل پر اصلاح ہی ہے اوراس سے علاوہ مراسست سے بہت سے فوائد علمی صال کئے۔ (گلتاں)

قاضی صاحب مزید لکھتے ہیں کہ رحیم کا قول ہے کہ رحیق تحقیق لٹا**ت وکٹایات** از خمخانہ ُ فیض صہبا بی خور دہ ( ساطع برہان)

قاضی صاحب کھتے ہیں کہ ساطع ہر ہان کا سال طبع سلم المحال ہوہے۔ رہیم نے سعا دت علی کی طرح محض حبندا عمرا صنات سے بحث نہیں کی۔ کل یا تقریباً کل عمرا ما سعا حب کہ ہیں۔ ان کا اہم جموراً طنزیہ ہے۔ کہ ہی غالب کر تمیسارسا سان شخم کہتے ہیں کہ ایسے اعتراض میرسا کورسوا د کرے تو کرے 'غالب کے لئے زیبا مہیں کہ ہی یہ کہتے ہیں کہ غالب سے مقابلہ تضیع اوقات ہے۔ نہیں۔ مگر کہیں کہیں گھالم گھلا یہ بھی کہتے ہیں کہ غالب سے مقابلہ تضیع اوقات ہے۔ اس شخص نے بصارت سے محومی کے با وجود کس طرح قاطع برہان کا جواب کھی ، میں دو کر دیا بالکل خلاف واقعہ ہے۔ غالب نے نا مدُ غالب میں محض جبندا مورسے میں دو کر دیا بالکل خلاف واقعہ ہے۔ غالب نے نا مدُ غالب میں محض جبندا مورسے میں دو کر دیا بالکل خلاف واقعہ ہے۔ غالب نے نا مدُ غالب میں کھن جبندا مورسے میں اور دیا سے ساطع بر بان کا درجہ معین نہیں کیا جا سکتا ( متاصی عبدا ہو و د ۔ نقد غالب)

غاب نے ساطع برہان کا جواب نہ خود دیا اور نہ دومرے سے دلوایا یکلم رصیم کو اُر دومیں ایک خط کھا اور اس کو" نام اُغالب "کے نام سے اپنے خرج برجھیواکم دور دنز دیک دوستون میں تقسیم کر دیا۔ نامئر غالب اگست مصیماء میں جھیا تھا ( ذکر غالب)

غالب کا یہ خط عود مندی میں بھی شامل ہے۔خط بہت طویل ہے جب عادت خط میں اقل ہند و پاکستان کے فارسی دانوں اور اہل قلم کی تضحیک و تدلیل کی اسلامی اسلامی میں مرکب الفاظ "آب دہ دست، ما ہوجی شمہ خضر شیر مشرز، غاب سے بحث کی ہے۔ آبرہ دست بر بحث طویل ہے۔دلیسی اور معلومات کے لئے اس خط سے دلیسی اور معلومات کے لئے اس خط سے دلیسی اور معلومات کے لئے اس خط سے دلیسی اعتبار مات کے لئے اس خط سے دلیسی اعتبار مات کی اس خط جھانگ کے ساتھ بیش کے جاتے ہیں ۔

"عزم مقابلہ میں تصد مجادام ہیں اسرتا سرووستانہ حکایت ہے کا تمہ بیں ایک شکایت ہے کا خاتمہ بیں ایک شکایت ہے۔
بیں ایک شکایت ہے۔ شکو کا در دمندانہ منافئ شیوہ ادب ہیں اطہار در در دل ہے۔
کوئی بات جواب طلب نہیں۔ احسان مندموں کہ آیہ نے منشی سعادت علی کے تحسی خون کے مطابق مجھ کو معشوق میرے استادر دبنی ہرمزد) کا نہ تکھا۔

الراب نے ایک جگہ یہ الفاظ کہ بقول غالب ( باکدام خرس جوال شدہ ) ہم کے یا اور دو حکہ کلمہ توہین رقم کئے ۔ ہیں نے اپنے لطف طبع اور خس عقیدت سے پہلے فقرے کا مفہوم یوں اپنے دلنشیں کیا کہ حضرت نے محد حمین دکنی جا مع بر ہاں کو موافق میرے قول خوس بقین کیا یا خرس در جوالی شدہ عبادت ہے صحبت سے خواہی مدافعت کے واسط ہو خواہی محبت سے ۔ مجھ کو اس کا قرب بسبیل آویزش ہے ، خواہی مدافعت کے واس کا قرب بسبیل آویزش ہے ، خواہی ما قرب اندروے آمیزش ہے ۔ دورے فقرے کے معنی پیا طم الراب کلر آئے کلف میرے ضیر ہیں آئے کہ خرس کے مدد دینے سے کوفت حال ہوئی اور وہ کوفت بات میرے میں اور وہ کوفت بات میں ما قرب بائے وائے کرتا ہے ، درو دل ہوئی ۔ شدت دروی آور وہ کوفت بات کے وائے کرتا ہے ،

ئىلى يا تاج ئ

ن رحیم بیگ نے غالب ہی کو خرس کہا تھا۔ گر غالب نے اس کا اُرخ جامع بر ہا کطریت موٹر دیا )

"جو کچھ میں نے قاطع برہان ہیں تکھا ہے ( مرعیان علم وعقل) منہ اس کو سیحقے ہیں اور نہ آپ کچھ تھھتے ہیں نہ اس کے معنی مجھتے ہیں سوال درگر جوافہ گر ہوا ہے کہ محبت سے پر مدار ہے ' نھا رج از بحث اقوال کی تکرار ہے ' برہان قاطع والے کی محبت سے دل بے قراد ہے ' فرط غیظ دغضب سے بدن رعشہ دار ہے ''

یہے بہ تو جانوکہ غالب سوختہ اخترکا فرمنیگ نوسیوں کے باب میں عقیدہ کیا ہے۔ اگر جہ قاطع بر ہان میں جا بجا کھھ آیا ہوں مگراب مبندی کی چندی کرے کھتا ہو کہ سے عقیدہ مبرا ہے کہ فرمنیگ کھھے والے جننے گزرے ہیں سب مبندی نزادہیں ۔
کہ یہ عقیدہ مبرا ہے کہ فرمنیگ کھھے والے جننے گزرے ہیں سب مبندی نزادہیں ۔

" قوا عد فاری کا رسالہ اہل زبان میں سے کسنے کھھے اوران ہوں ہیں ہے۔

فرمنگ لکھنے والوں نے وہ رسالہ کس فاضل عجم سے پر کھا ہے؟" "اگر کوئی مجھ سے کہے کہ غالب! تبرا بھی مولد مندوستان ہے ۔میری طرت سے جواب یہ ہے کہ بندہ مہندہ مولد و یا رسی نربان ہے ۔"

اورا بنے قیاس سے مطابق مل دے۔ دہ بھی نہ کوئی ممقدم سنہ ممراہ بلکہ سوسوراگندہ و تناہ ۔ رہا ہوتو را میں استاد ہوتو شعرے معنی مجھائے۔ نہ آپ شیرازی نہ و تناہ ۔ رہنا ہوتو را ہ بنائے استاد ہوتو شعرے معنی مجھائے۔ نہ آپ شیرازی نہ اصفہانی نرے رگر دن ہے وعوی زباندانی میرا یہ تول خاص ہے نہ عام ہے ۔ جموع فرسک بھار وں مے محقق ہونے میں کلام ہے ۔ "

"ایک لطیفه مکمت ابول اگرخفا نه بوجا کرے تو خط اُطاک کے جنی فرہنگیں۔
ادر جتنے فرمنگ طراز ہیں یہ سب کتابیں اور یہ سب جامع مانند بیاز ہیں۔
تو بتو اور لباس در لباس کہ مردیم اور تیاس درقیاس۔ بیاز کے چھکے جبقد اُتارتے جاک کے حفر نه یا و کے فرمنگ کھنے اُتارتے جاک کے حفر نه یا و کے فرمنگ کھنے والوں کے پردے کھولے جاو ' لباس ہی لباس دیھو کے بشخص معدوم 'فرمنگوں کی والوں کے پردے کھولے جاو' لباس ہی لباس دیھو کے بشخص معدوم 'فرمنگوں کی ورق گردانی کرتے رہو ' ورق می نظرائیں کے معنی موہوم 'ظرافت پر مداد کھیں فرمنگوں کے نہیں ہے ۔

"فرمنگ نوسیوں کا قیاس معنی، افات فارسی میں نہ مرامر غلط ہے، البتہ کمتر صحیح اور بیٹنہ غلط ہے خصوصًا دکنی تو عجیب جانا نہ ہے، نغوہے ، یوج ہے، یا گل ہے، دیوانہ ہے ۔ وہ تو یہ بھی نہیں جانتا کہ یا ہے اصلی کیا ہے اور یائے زائدہ کیا ہے ۔ حیران ہوں کہ اس کی جانبداری میں فائدہ کیا ہے ۔ ضراجا نتا ہے کہیں کرنگ ہوں گر دکنی کے جانبداروں کا بچور گل ہے ۔ مجھے جو جا ہو سو کہو ۔ اوروں سے ہوں گر دکنی کے جانبداروں کا بچور گل ہے مجھے جو جا ہو سو کہو ۔ اوروں سے تم کیوں اور تے ہو۔ کہیں جامع لطائف غیبی کو بُرا کہتے ہو جہیں تکارندہ کو دافع ہذیا سے حقائر طرح ہوں ہوں۔ کہیں جامع لطائف غیبی کو بُرا کہتے ہو جہیں تکارندہ کو دافع ہذیا ہے۔ حقائر طرح ہوں ہوں۔

"آدبره ادرانسوس کے بیان میں مجھ سے وہ سہو ہوا ہے کہ مجھ اس کا اقرار ہے ا در مبرا دوست میاں دا د خال خرمسا دہے "

ا جا در مبرا دوست میاں دا د خال خرمسا دہے "

( جامع بر ہاں نے تکھا تھا کہ آویزہ گوشوارہ کو کہتے ہیں ۔ غالب نے تکھا کہ آویزہ اوریزہ اوریزہ اوریزہ طاق بتا گئے ۔ آویزہ کے معنی بتا ہے ہیں کہ آویزہ اس چیزیں ہیں ۔ تیس ہوکان کی کو میں سوراخ کرے خوال کے معنی بتا ہے ہیں کہ آویزہ اس چیز کو کہتے ہیں جوکان کی کو میں سوراخ کرے خوال

دیتے رہیں تاکہ نشکتا رہے۔ اور افسوس سےسلسلے بین علطی بیری کرافسوس سوعر بي لفظ جانا اوراسف ع مشتقات كو افسوس كامشتقات بتايا، "برجو آپ نے مولوی اما م بخش صہبانی کو امام المحققین کا خطاب دیا ہے، کتے محققین نے ان کو اینا امام مان لیا ہے۔جب تک نہ اجماع محققین ہوگا یہ خطاب باجماع ابل عقل اجائز وناروا بوكا-أكرحضرت بفتي قات الي بعينه متنبيرا مام المحققين كيتے توايك ماموم آب ہوتے اور نرائن داس تنبولي دومرا يوا "ساطع برہان کے تیرھویں صفح کی نویں مطرمیں آپ لکھتے ہیں۔ ویجنیں بر افراط وتفريط توضيح را كاربندنشده اندكه بدال حريث گيري تو اندكر د "تواند" توانستن کے مضارع کی بحث میں سے صیفهٔ واحد غائب ہے۔ فاعل جا ہتا ب- فوای معرفه جیسے احمد محمود خوابی مکرہ جیسے بہمال کسے یا شخصے یا مردے يا ذنے \_اور اكر فاعل مركور منم موتواس صورت مين توال كرد عاسي كرتوال مالم سيم فاعلم ب- كرامت تو مجع حال بي- بال ازرو ي سن عقيدت كما بو كرآياني يول كلها به ركع بدال حرف گيري تواند كرد) با " تواند" كي حبكم " توان" رقم فرمایا ہے - وکھے آپ نے بیل کے جوئے کا بوجھ بیری گردن پررکھ ديا اورس نے ايك بيل كا بوجه بيشت مبارك سے أظماليا" آيده دست كامياحته المحظم بهو عبارت يربان قاطع (أر دوترجمه) آبده دست بسردال ابجد وباے موز۔ خصوصًا حضرت رسول صلوٰ ہ الشرعليہ كى طرف اشارہ ہے اور عام طور ير اس محترم ستى كو كہتے ہيں جس سے صدارت اور مفل كى زينت بڑھتى ہے۔

عبارت قاطع بربان - آبده دست تین لفظوں بین انب اور دادن کا صیغہ امراد ده اور ادست سے مرکب ہے - اگرچہ دست کے ایک اور وی است کے بھی آتے ہیں اور آبده دست کے معنی استد کو رونق دینے والا "کے بھی ہیں تاہم جب کہ آبدہ دست ہوت یا آبدہ دست ہوسالت نہ ہمیں اس کو بی کے لئے استعمال نہیں کرسکتے ۔ اس کار حب مک آبدہ دست امارت یا آبدہ دست شوت دست شوت وغیرہ نہ کہیں کسی سا حب عظمت کی تو بھٹ کے استعمال نہیں کرسکتے ۔ صرف آبدہ دست کے معنی " ہاتھ دھونے والا "کے آب ہیں اس لئے اگر رسا است یا امارت وغیرہ الفاظ کے بغیر نبی یا صاحب عظمت شخص کے لئے آبدہ دست استعمال کیا جاگا واست سے نبی یا باعظمت ہی تو ہین ہوگی۔ اس غریب نے ربینی جامع بر ہا تو اس سے نبی یا باعظمت ہی تو ہین ہوگی۔ اس غریب نے ربینی جامع بر ہا تو اس سے نبی یا باعظمت ہی تو ہین ہوگی۔ اس غریب نے ربینی جامع بر ہا تو اس سے نبی یا باعظمت ہی تو ہین ہوگی۔ اس غریب نے ربینی جامع بر ہا تو اس سے نبی یا باعظمت ہی تو ہین ہوگی۔ اس غریب نے ربینی جامع بر ہا تو اس خریب نے ربینی جامع بر ہا تو کا اور آبد سے خرائے کو لفظ سمجھ آبیا ( اگر دو یہ نبین خلاصہ )

عبارت ساطع بربان - برگنایه قابل اعتراض نهیں ہے - عربی اور فارسی
میں " دست "کے معنی مسند کے ہیں - آبدہ دست ہیں مضاف الیہ ( بعنی نبوت یا
رسالت یا امارت وغیرہ) محذوف ہے بلکہ آبدہ دست ہی معنی لکھ ہیں ہے - مو یدالفضلات اپنی فرہنگ ہیں دوکتا بوں کی سندسے ہی معنی لکھ ہیں اور مدارالافضل اور فرہنگ رشیدی میں بھی آبدہ دست کے معنی " بزرگ
مجلس" اوراس کے معنی ترکیبی " رونق دہ صدر ومسند" کھے ہیں - غاب ہے ہیں
کراس غریب نے نعتیہ نظم ونٹر ہیں "آبدہ دست رسالت" دیم الہوگائیکن
کراس غریب نے نعتیہ نظم ونٹر ہیں "آبدہ دست رسالت" دیم الہوگائیکن
موس کرف کو نفت سمجھ ہیا ۔ ہیں کہتا ہوں کہ جاسع برہان نے نظم و نیٹر ہیں
آ دھے "کرف کو نفت سمجھ ہیا ۔ ہیں کہتا ہوں کہ جاسع برہان نے نظم و نیٹر ہیں

بغير لفظ" رسالت" كـ د كيما بـ اورجيسا د كيها ب ديسا بي كها ب- حناقاني كيته بين -

دست آبده مجاورنش ارزن ده برج کوترانش (اُردوترجم)

ریعنی اس برت میں دست آبرہ جومقلوبشکل ہے آبرہ دست کی بغیر لفظ" رسالت" کے آیا ہے ۔اس سے غالب کا یہ کہنا ہی غلط ہے کہ جائع بر ہال نے آبدہ دست رسالت دیمھا ہوگا۔ ملکہ جائع برہان نے آبرہ دست ہی رسول کے لئے دیمھا ہے جیساکہ خاقائی کی اس بیت ہیں ہے)

بمعنی رونق ا در دست بمعنی مسند کا یهاں ا دخال محض جہل ا در مروت ایمال ہے۔ بیرا تو تول ہے کہ آبدہ دست رسالت رسول کو کہر سکتے ہیں۔ ایک اوب ہی ہوگا جو ڈسول کو صرف آبدہ دست کھاگئ

" مرزا رسیم بیگ صاحب! افسوس کی بات ہے کہ تم نے اس بیان قام میں بر ہان قاطع والے کا قول کیونکر مانا۔ سرامرے پردہ اخرف الانبیا علیہ والد السلام کی تدلیل اور توہین ہے اور جو بیمبرکو ایسا کے دہ مجموع اہلاً کے نزدیک مرتد ومردود وب دین ہے "

ر خاقانی سے شعر کے کھے سے آپ کی مراد کیا ہے۔ یہ شعر تعطعہ بندا ور اور اس کا پہلا شعر مجھ کو یا د ہے۔ پہلے پوچھتا ہوں کہ دستا بدہ کا فاعل اور شین کا مرج تم نے کس کو کھم ریا اور آنحفرت کا نشان بطری مذکور یا معتدور کماں یا یا۔ جب اس مصرعہ کی روسے '' دست آبدہ مجاورانش " دست آبدہ بیم کا نام قرار دیا تو دومرے مصرع سے مطابق "ارزن دہ برج کو توانش " یہ ارزن دہ کا خطاب بھی حضرت پر صادق آباء ا

"بنده پرور! خاقانی کا شو تطعم بند ہے۔ اور اس کا پہلا شوریہ ہے۔

روح الذیخ آبروئ خودرا فکد اذیخ رنگ و بوئے خودرا دستا برہ مجا ورائش ہو الدین دہ برج کو ترائش ادین دہ برج کو ترائش ادین کے دونوں مصرعوں میں "را" ذاکہ ہے۔ بہلام مرع تیرے مقرع سے اور دوبرا مقرع بو تھے مقرع سے متعلق ہے۔ نیزیں اس کی فارسی یوں

ہوتی ہے "روح از پے آبرو ہے خود دست آبدہ مجادران اوست و خلد انہ بیت رنگ و بوٹ نو د ارزن دہ بوتران اوست " یہ دونوں شعر کعبہ معظمہ کی تعریف میں ا در دونوں شینوں کی ضیر بطرت کعبہ را جع ہے۔ اس اظہار کی تصدیق تحفۃ العراقیں سے بیجے اور مہدی کی چندی غالب سے شن بیجے یہ وح الدی اپنی افزائش آبرو سے واسطے وضو کا پانی دیتی ہے ۔ کیمے سے مجاوروں کو اور خلد اخذ رنگ و بوسے دانہ کھلاتا ہے کیمے سے مثدا کے داسطے محذوم کو بین کو اور کہ و را نہ کھلاتا اولی خدرت ہے۔ خدا سے داست آبدہ بی فیر کو خادم کہنا مدح ہے یا فرتست۔ خاقانی کے اس مصرع سے دست آبدہ کا فاعل مانا۔ شہون ہو اس فعل کا فاعل مانا۔ تر نہ بی بی برکو مگا اس فعل کا فاعل اور ایک فعل کا دو فاعل سے متعلق ہونا کہنے کہنے کہنے کہنے کو دست آبدہ کا فاعل مانا۔ کیونکر جائز جانا ''

"مجھ کو تم برہنسی آتی ہے یعضی بات مجھی نہیں جاتی ۔ خاقانی روح کو آبرہ دست مجا وران حرم کہتا ہے ، تم کہتے ہو کہ خاقانی دستابہ ہی بہر کی اللہ علیہ وآلم وست مجا وران حرم کہتا ہے ۔ علیہ وآلم وسلم کو کہتا ہے ۔ علیہ وآلم وسلم کو کہتا ہے ۔ مفہوم کی تشریح کرتے ہوئے اور مجا ورانٹس اور کی ابیالی سے مفہوم کی تشریح کرتے ہوئے اور مجا ورانٹس اور کہا ہے کہ کہوترانش کے شین ضمیری کا مرجع کعبہ کو بتاتے ہوئے غالب نے کہا ہے کہ

تصدیق کے لئے تھے العراقین دیمیں۔ میں نے غالب کی فرمائش کی تعیل کرتے ہوئے تصدیق کے لئے تھے العراقین دیمیں۔ میں نے غالب کی فرمائش کی تعیل کرتے ہوئے تصدیق کے لئے تھے ۔ العراقین دیمیں۔ اورصفت عالم کل بینی دل فرمایئ کے زیرعنوان تیکس ابیات کعیرشرایف کی تعربیت میں کہی ہیں۔ او لین بیت یہ ہے۔

آ ل کویه که سکون معا فست اورا بمهمر ذخو دطوا نست اس كے علاوہ يا بج متصل ابيات يہ ہيں۔ فلد ازے ایک وادع ورا روح از ہے البروے تودرا ارزن ده برج کوترانس دستايده مجاوراكش درسعى و وقوت وطوات واحرام مانده ممه سالكانش مادام برروز عبد و برسیش تدر چوں دائرہ برکیا دوی صدر بيت الله الوليس حدودش یوں نقطہ کے شدہ وجودش ان ابات سے صاف ظاہر ہے کہ صاحب ساطع بربان نے جو بیت سند کے طور پر بیش کی ہے وہ تعبہ معظمہ کی تعربیت میں ہے اورغا نے خاتانی کی دو ابیات کے معنی کی جو تشریح کی ہے اس کا ایک ایک ج صیح ہے۔ بیاں دست آبرہ کے معنی وضو کرانے ہی کے ہیں اور صرف مجادرانش اور وترانش کے ہی شین نہیں بلکہ تیکس شعروں میں جتنی بھی ضمیریں آئی ہیں سب کی سب کھے کے لئے ہیں۔ان سیس شعروں میں معزت رسول ك طرب كوني بهي ايسا اشاره نهي كياكياكه مجاورانش وكوترانش كے شين كو اور دست آبدہ کو پینمبرسے منسوب کیا جائے۔لہذا رحیم بیگ نے ناظرین ساطع بر ہان کی آسمھوں میں وحول جھو تھنے کے لئے یہ بیت مند کے طور برسین کی ہے۔ حالا تکہ برستدان کے دعوی کے بالکل خلاف پڑتی ہے۔ اس موقع پرایک بات غورطلب یہ ہے کہ اس بیت کو مند کے طور پر رحم بلک نے بیش کیا، جامع بر ہان نے نہیں۔جامع بریان محقق نہیں بکناقل

عاتب اوران عمنزمنین

ہیں۔انھوں نے اس لفظ کو دوسری فرہنگوں سے نقل کرے بتایا ہے کہ آبرہ د سے مراد سینمبرصلی الترعلیہ وسلم میں لیکن حن فرمنگوں سے یہ لفظ ال معنوں میں نقل کیا گیا ہے ان فرہگوں کے جامعین نے اس لفظ کو خاقا فی کی زیر بحث بیت سے مذنقل کیا ہوگا۔ کیونکہ اگروہ اس بیت سے نقل کرتے تو آبرہ دست کی بجائے دستابدہ نقل کرتے اورساتھ ہی ساتھ توضیح بھی کرتے کہ دستابدہ مقلوب ہے آبدہ دست کا۔ اگر فاقانی کی اس بیت سے نقل کرتے تو ہرگزنہ لکھتے کہ اس سے مرا درسول كريم ميں ميرے خيال ميں ان جامعين نے يدنفظ كسى ايسى نظم ونترسے افذكيا موكا جس من روني بخش مسند "معتى من استعمال موا موكا-سياق و سباق سےواضح طور پرمعلوم ہوا ہوگا کہ اس سے مراد رسول کر ہے ہیں اورجبکہ دست عمعنی مسند مجی ہیں اور آبدہ دست عمعنی رونی بخش مسند مجی ہیں تو یہ لفظ تہا بھی بطور استعارہ رسول کری سے استعال ہوسکتا ہے بشرطیکہ سیاق وسیاق سے واضح ہوکہ استعارہ رسول کریم کے لئے مخصوص ہے گر میر بھی اس تباحث كالمكان م كم يهي وال اول اس كمعنى بائت وهلاف وال سمجھیں گے۔ بہذا جس لفظ سے ایسا مغالطہ ہوجس سے رسول فُداکی تو بین ہوجائے آپ لفظ ستعمال كرنے ميں احتيا طاصرورى ہے -تفظوں سے استعال کے سلسے میں آیک تطیفہ سُنتے چلے ایک دفعہ میرانیس نے ایک محلس میں یہ مصرعہ یڑھا۔ برنى كا گوم يكت حسين ہے سامعين ميں سے ايک صاحب نے کھا کہ لا حول ولا قوۃ! بہرے ني! اس يرميرايس

تعموعه بدل مريول يرفها-

کان نبی کا گوہر کیتا حسین ہے ماخرس کے اور کیتا حسین ہے ماخرین میں سے بھر کھی استغفرانشر! کانے نبی! انیس نے پھر مفتر مالی مرائد میں مالی مرائد م

مرامعین بول اُ محصی کر بین اسی کا گوہر کینا حسین ہے ۔ سامعین بول اُ محصی کہ ہا ہے ہائے نبی اِ اب کی بالہ انبس نے یوں پڑھا۔ کنز نبی کا گوہر کینا حسین ہے

غور کیج کر ہے اور گئے یہ بینوں الفاظ بہت تھیک ہیں بین بہاں تک سماعت کا تعلق ہے اضافت کے ساتھ مذہوم معنی بھی سمجھ ہیں آتے ہیں۔اس لے رسول مقبول کی شان ہیں الفاظ کے استعمال ہیں احقیاط ضروری ہے۔ اچھے سے اچھے لفظ کا استعمال بھی اس بے احتیاطی سے مذہو کہ رسول کی تو ہیں ہوجائے۔ لہذا صوت آبدہ دست کا استعمال رسول کے لئے مناسب ہیں۔ بکہ جیسا کہ غالب نے فرایا ہے بدہ دست رسالت یا آبدہ دست نبوت استعمال

بوند آبدہ دست معنی رونق مخش مسند، وضوکرانے والااور ہاتھ وصلانے والااور ہاتھ وصلانے والا تبینوں ہیں اس سے محل استعمال اور سیاق وسیاق ہی سے بت مصلا ہے والا تبینوں ہیں استعمال ہوا۔ لہذا بحیثیت ایک لنت کے فرہنگ ہیں اس کے تبینوں ہی معنے بنانے ہوں گے۔ اس کے صرف یہ معنی بتاناکہ اس سے رسول کریم مراد ہیں غلط اور گراہ کن طریقہ ہے۔

٣- مويد بربان -قاطع بربان كى ترديد وتنقيص بين مويد بربان سب سے بڑی اورسب سے زیادہ فاضلانہ ومحققانہ کتاب ہے۔اس کتاب کے مصنّف مولوى آغاا حمد على احمد بن آغاشجاعت على بن آغا عيدالعلى بين -آغا احد على اصفها بي النسل تھے اور آغا احد على اصفها بي كہلاتے تھے۔ جيساكہ ان كتاريخي نام مظهر على سے معلوم ہوتا ہے ۔ مصلی ه (لگ بھگ الم الم یں جہانگیرنگر (ڈرمعاکہ) میں بیدا ہوئے۔ شوال کی دسویں تاریخ تھی عسر بی کے نہ بردست عالم اور فارسی علم وادب کے زیردست تحقق ادب اورشاع تھے۔ ككته بين فارس عرس مقرر ہوئے۔ایشا کک سوسائی بنگالہ میں صحے تھے۔ ادرونس درامن، سكندرنامهٔ بهاري يا اقبال نامه سكندرمصنفه نظامي اقبال جها بگیری منتخب التواریخ مصنفه بدایونی ، تاثر عالمگیری اور اکبرنامه مصنفه ابدأ لفضل جبسي كما بول كو اير ك كيا- مويد بريان التمشير تبزتر " مفت آسمان ادر رسالة تران ان كى تصنيفات مى - ٢ رسح التانى سوم الما مطابق جون المعداع و بخارس مبتلا بو (انتقال كيا ( دييا جرد ساله ترانه از بلاك مين) ہجی تاریخ کے مطابق وفات کے دقت عمر چونتیس برس جار مہینے چوبیس دن تھی۔ بلاک میں سمعا ہے کہ وفات دھاکہ میں ہوئی۔ بجری تاریخ کے اعتبار سے احد علی عالب سے لگ بھگ تینتالیس برس کے جھوٹے تھے۔ مویدیم ہان چارسوار سے صفح کی تماب ہے۔ بلاک بین کے قول کے مطا صديراء اورمصنف كے تول كے مطابق الممارہ مي حيى سوائے دس بادہ كے

احمرعلی نے ان سب اعتراضوں کی مرکل تردیدی ہے جو غالب نے برہان قاطع پر وارد کئے تھے۔ دوجا راعتراضوں کو مان جم لیا ہے۔ قاضی عبدالودود وصاحب کھے میں کہ موید برہان بہترین کتا ہے جو قاطع برہاں سے جو اجابی کھی گئی تھی۔اگر اس کا بہج معتدل ہوتا اور جا بجا طول بیجا سے کام نہ لیا جا تا تو اور بہتر ہوتی۔ ( ما خر غالب)

غالب كے بیان كے مطابق احمد على نے غالب كو مطرى بُحَقّ اور كدها وغيره كها-ايك جكم الخفول نے غالب كو الوجل مندى تھى تكھا ہے- ايك شعريہ ہے -ناشد آدمیت کته گیری که کارسگ بود آ بوگرنتن غالب كركن كے مطابق مويد برہان قاطع برہان كى تر ديدس چوتھى كتاب ادرقاطع القاطع تيسري كتاب سے مراح دعلى سمشير تيز تريس بغرض تر ديد تفضة ع-دوصدو بشتاد آمد بر براد كے مطابق مويد بريان كا سال تاليف شمالي سے اور ع- يم بزارو دوصد بهشتاد و دو كرمابق سال طبع سرم اله على تين قاطع القاطع كاسنه تاليف ع - نقش ستم سال ترتيش " سراع " ك مطابق لفظ وراع "س عن الماله اور

ع - شمشرا بدار زبان این دیں سے سمشرا بدار زبان این دیں سے سند طبع سمبرا اورقاطع الله سے اس محاظ سے موید بربان تبیری اورقاطع الله بوتی۔ پوتھی کتاب ہوئی۔

غالب نے موید برہان کو جوچھی اورقاطع القاطع کو تبیری کماب لکھاہے۔ اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ قاطع القاطع ان کی نظرے سے پہلے گذری ہوگی اور موید برہا بعد میں۔

اب بہاں وسام موید برہان کے کھے حصے نشکل اُر دو ترجم نقل کے جارہیں۔ " مزرا اسدالترخال غالب كے رشحات قلم كا نتيجہ ماطع بر بان كلكتريم اورمیری نظرسے گذری معلوم ہواکہ حضرت غالب فارسی زبان کی قدردانی، قدیم فارسی کی محبّت اور زباندانی کے دعوے کے ساتھ محد حبین تریزی المتخلص به بربان سے گتہ پڑے ہیں اوراس بزرگوار کی تصنیف بریان طع يرخاك ارالاي ب اور ہزاروں مجے اور نازك دحسين الفاظ كو اين تيخ قلم سے ہلاک دہر یاد کرے ان کی جگرالفاظ باستانی کویسند کیلہے اورصاحب يرإن كے سرفاحش غلطيوں كا الزام تھوي دياہ اوراس كے سينے كو سنان طعن سے حصلنی كرديا ہے اوراس كوغيرمعتبر طهرايا ہے اوراس الكنى و دكئ كهركطعنه ديا بءاد رسي لفظ كوهي دساتبركا ترجمهنهي وتمجياا سيفلط سمجها ادر جو لفظ این استاد برمز دعبدالهمد سے نہیں سنا اسے ناروا جانا ۔غرضکہ جس نفظ کو بھی حضرت غالب نے نہیں دیکھا یا نہیں مستا اس غلطاور ناجاً مُرسمجها معترض كوج اسيئ تفاكه جوالفاظ الخيس غلط اور ٹا جائز نظر آئے دوسری فرمنگوں مثلاً فرہنگ جہا بگیری مجع الفران سروری، شرمهٔ سلیمانی اور صحاح الاد وید ( جو بران قاطع کے ماحند بي) ادرمو يدالفضلا بي د كه لية اورجوالفاظ الناسي نه يات ال

متعلق سوال كرح كه جامع بر بان كوكها لس مع \_ بغير تحقيق وتفتيش كے جات بر بان سے الانے اور اہل وانش كے روبروائے كورسواكرنكى كيا صرورت يرى تقى- اكرج فناب موصوف فرملت بي كه نه مجد كومحدين دكى سے بحث ماورنه بريان قاطع كى شہرت برمسرم نيكن وكتى" لفظ كاستعال سے ابت بو الے كمان كوصاحب بريان سے غايت ورج كاحدب- مجمى جانة بن كربه إن تبريزى تقيس كا ثبوت يهم وه مخلوط حروف ريعي كه به يه بحه وغيره ) نيس اداكرسك تق - چهوكرى اور تھوڑا کو حکری اور تو را بولنا ان کے ایرانی ہونے کی دلیل ہے۔ بہرا اگرایرانی دیمی بول تو کیا صرور ہے کہ وہ دی ہی ہول کئی اور جگہ کے معى وسكة بن عرضك صرب على وتضى عدقول يرعل كرت بوع ينبي د كمينا جائ تفاكر وس نه كه الله يد د كيفنا جائع تفاكر "كياكها" اور يوكر آدى فرشة نبس ككه خطا ونسيان سے مركب ماس لئے قال كى غلطيول كونظرانداز كرناجا بي تفاليكن جذب صدن غالب كو اندها كروما يتنع بننا اوركسى كے بران ميں بيوست ہونا بقول مولوى روم ول فدا خوا بدكرير دوكس ورد ميلش اندرطوت يكال يرد الويا اين عيب كوب نقاب كرنام - يشر ناشد آدمیت نکت گیری مم کابسک بود آ ہو گرفتن چونکه اکثراعتراض بیا اوربے بنیا دہیں اورصاحب بریان پرصد درج ستم وصارا كي بي اس الا اس اللهم كى حايت كرنا اقتصار عقل ب

ان اعراضوں کو دیکھ کم میرے دل کو بڑا دکھ میدا۔اس دصے بی غالب كا مخالف اور بربان كاطرفدار بوا - يونكم ميرے ياس بربان كى ساری ما خذ گتابی موجود نہیں میں نے خصوصیت سے فرمیک جہا گی مجمع الفائس، سرمهٔ سلیمانی اورصحاح الا دویه کا مطالعه کیا مصاحب بربان نے دیباچر بربان قاطع میں ان فرمنگوں کو اپنا ماخذ بتایا ہے۔ مين في مويدالففلاكا بعي مطالعه كيا بي كيونكه صاحب بربان في كين كبين كبين اس کا بھی ذکر کیا ہے۔ مذکورہ تمام فرسٹیس بغت کی معتبرتا میں ہیں۔ میں نے ان فرمینگوں کا ایک ایک ورق کھنگالا ہے۔علاوہ ان کے میں نے ادادة الفصل شرفنامهٔ مدارالا فاصل، فرمنگ رشیدی متخب اللغات، كشف اللقات مراج اللغات بيراغ بدايت فيا بالكستان آدزد، بهارعج أوادرالمصادر بحابرا كروت وابطال مصطلحات التعوام بيفت تلزم مغيا خالفات (جوجوده سال مي ممل مويي) نفائس اللغات اور ترجمه دساتیر سے مدولی ہے ۔ چونکہ یہ کتاب ہر ہان قاطع کی تائید میں تکھی جين غاس كانام " مويد بربان" ركها-انصاف يسند ناظري عاميد ہے کہ اس کتاب کو طاحظہ فرماتے وقت دامن انصاف کو نہ جھوٹی سے اور ببرى محنتول كوضائع ننهو تديس كاور نظلوم بربان كوغالب كينج ظلم "といいのとと

اس میں کوئی تنگ تہیں کہ احمد کی صاحب نے بیسیوں فرہنگوں کی جھان بین کرے خالب کے اعتراضوں کا جواب لکھا ہے۔ لیکن غالب صاحب کو کیا کیا جائے۔ وہ توتمام فرہنگوں کو ساقط الاعتباد اور تمام لغت فریسوں کو ناک کا بال بھے ہیں۔
غالب کی اس مجھ کے جواب میں بہی کہا جا سکتا ہے کہ
انھیں نفرت ہوئی سادے جہاں سے

انھیں نفرت ہوئی سادے جہاں سے نکی وُنیا کوئی لائے کہاں سے

بهرمال جب موید بر بان چیمب کرکگتے بیں منظرعام برائی تو غالب کے ایک مرحوم دوست کے بولا کے یوسف علی نے غالب کو اس کتاب کی اطلاع دی۔غالب بنتی صبیب الشرخال ذکاکو ایک خط مورضه ۱۱ شعبان سلم کارہ میں تکھتے ہیں کہ (یوسف علی) نے کلکتے سے اطلاع دی ہے کہ مولوی احمد علی احمد مدرس مدرسہ عالیہ کلکتہ نے ایک رسالہ کھی ہے نام اس کا موید بر بان ہے ۔اس رسالہ میں دفع کے ہیں تیرے وہ اعتراض جو تو نے دکنی بر کئے ہیں اور تیری تحریر بر بھی کچھا عتراضات واد دکے ہیں اور ایل مدرسہ اور شعرا سے کھی ہیں۔ ابل مدرسہ اور شعرا سے کلکتہ نے تقریفیں اور تاریخیں بڑی دھوم دھام سے لکھی ہیں۔ ابل مدرسہ اور شعرا سے کلکتہ نے تقریفیں اور تاریخیں بڑی دھوم دھام سے لکھی ہیں۔ ابل مدرسہ اور شعرا سے کلکھ کر چھیوایا اور کئی اور اق اس دوست کو اور چاریا کہ بس بھائی اتنے علم پر ایک قطعہ کھی کر چھیوایا اور کئی اور اق اس دوست کو اور جاریا کہ جلدیں درفش کا دیا تی کی علاوہ اور اق مذکور سے بھیجے دیے دار دورے معلی ب

## قطعه غالب

سیاس گذاری یاد آوری بعالی خدست مولوی آغا احمد علی جهانگیرنگری از جانب بوزش خواه جرم بیراه روی امدالشرخال غالب مولوی احمد علی احمد مختص نسخ به درخصوص گفتگوے پارس انشاکرده است کیج و محرال داکر سند و از ایرال مجلا شامل اقلیم ایرال بے محایا مرده است

ترك تركان سمرقند وبخاراكرده است يينيوا عنوسش سندوزا ده راكرده ست تاكه اندرفاط والاساوجاكرده سازنطق موطن اجدا دسجا كرده است خالقش در کشور بنگاله بیدا کرده است لابه وسوكيري ولطف و ملاظارده است منصف وصدرامن وصدراي كرده من بم از مندم جدانه من تبراكرده است ظلم زس قطع نظر برحتم بنياكرده است حيف ميلے إ دوعالم شور وغوغاكرده ا مزداي كارازحق آمرزش تمناكرده إ ا برار دنام این بنگام بریا کرده است جون سفيهان دفر نفرسي ددم واكرد ١٥ نتك دار دعلم از كاربكه آغاكرده ا أنجر ماكرديم بااد خواجه باماكرده ا واے بروے ریقلبدس انہاکردہ شوخي طبعى كردارم اس تقا صاكرده ا نيست مرتسليم ولتن برجران المده ا با ني دانست يا دانسة اخفا كرده ا

قوم برنج را برايراني نرا دان داو خلط درجهان توام بودرو عوالي والشيطيل سنديا لادرزبانداني مسلم داشته بركهبني بإزبال مولد خودا شناست خواجهرااز اصفياني بودن آباجهود بافتتل و جامع بربان ولاله طيك جند داوری گا ب بنافرمودودردے برسم گرچنیں با ہندیاں دار د تولا درسخن كرده است انه خوبي گفتار من قطع نظر ميل اوياس كے ازمندصفش فاص مطلب الريكفتن من جيست كوني تيكم و درجنين نبو دجنال ماشتد كه درعرض كمال صاحب علم وادب دانكه زا فراطغضب درجدل وشنام كايشوقيا باشديل انتقام جامع بربان قاطع ى كند س سابی زاده ام گفتار ما باید در شت زشت گفتم لیک داد بزله نجی داده م سی طرز فرام فامه بریان نگار

یم مرایم خوش را در دم روسواکرده است برجی از منگامه گرایک نماشاکرده ا مار و موش و سوسمار و گربه کیاکرده ا باده نبود شیشه کوساغر مهیاکرده است خود برم گفت و با حباب خود ایماکرده ا تانه بیدادی کم این سیکار نهاکرده است در دسش میجون شرد درستگ ما واکرده ا بهرمن آوبن وبهرخوش تحسین جایا آبد دبیند مهماندر کتاب مولوی نفو وحشو وا دعام محض واطناب ممل گذر از معنی بهین الفاظ بر مهم بسته بین یافتم از دیدن تاریخهاب این کتاب غازیان مهمره خود آور دا زبهرجها د جوش زد از غایت قهر وغضب خود در دش مقنی خشے کرسوز د صاحب خود در در

بول مناشد باعث نشنیع جز رشک دصد باد غالب خسته ترگر خسته برواکرده است

خلاصہ ۔ مولوی احمد نے فائدی زبان کے متعلق ایک تراب کھی ہے۔
انھوں نے ایک ہندو زا دہ بینی نتیل کو اپنا بیٹوا بنا یا ہے۔ نہ معلوم خاطروالا ہیں کیا
گزدی کہ ہندیوں کو فارسی وانی بین سلم النبوت مان ہیا۔ ہر شخص اپنی ما در وطن کی زبا
سے آشنا ہوتا ہے۔ اس لئے اپنے اجدا و کے وطن کی زبان میں زباندانی کا دعولی کرنا
سے آشنا ہوتا ہے۔ اگر ان کے آبا اصفہا فی تھے تو اس سے ان کو کیا فائدہ جب خگرانے فود
ان کو مبنگالہ میں میداکیا ہے قبیل بجامع بربان اور لالہ شیک چنہ صاحب بہار عجمی
انٹی خاطر کیوں ہے کہ ان کو منصف محدر امین اور صدراعلیٰ بنا دیا۔ اگر مہندوستانیوں
سے انھیں میار ہی ہے تو میں بھی ہندوستانی ہوں۔ بھر بچھ پر تبراکیوں کیا گیا اور
میری گفتگو کی خوبیوں کو نظراندانہ کر دیا گیا۔ اس سے توجینم بینا پر بڑا فالم ہوا۔ اس

بنگامہ كے بر ياكرنے كامقص فقط فہرت حال كرناہے مصاحب علم وادب بوش غصنب مين كمينول كى طرح نفرت وبدكرنى كا دفتر كھول بيٹھے -الوائي مين كاليال ديني نے دگوں کا کام ہے ۔آغاصاحب نے جو کام کیااس سے علم کو شرم آرہی ہے۔وہ جائ بربان کا اتقام ہے رہے ہیں۔جو کچھ ہمنے اس کے ساتھ دنعنی جامع بربان كرماته كيا خواجه نے (معنی آغانے) دسى ہمارے ساتھ كيا۔ ميں توايك سيامي زاد ; دن میری گفتگو کا انداز سخت ہونا ہی جا ہے کیکن افسوس ہے ان پر کہ انخو <del>ن</del> میری تقلید کی - میں نے بدگوئی کی اس طرح کہ دا د بدلہ سنجی بھی دی ہے - چو تکہ میری طبیعت بی شوخ م، الدا میری طبیعت کا تقاضا ہی بی تھا۔ دہ برہان کی تائید كردي بيسكن بے دليل ماحب بر بان كظردلفرش كويا توجان بى نه يائے يا کھر دانستہ حقیقت کو حصیایا۔ انھوں نے جابجامیری توہیں اور اپنی تحسین کی ہے۔ مولوی کی کتاب لغو، حشو، ادعاے بیجا ادراطناب مل کامجموعہ مے بعیتی انھوں نے ساني، جوب ، كوه اور بني كو الطفاكر دياب معاني كو مجيود كرالفاظ كو ديميو، شرا توہے ہی نہیں اورساغ و میناجمع کر دے -قطعات تاریخ دیمے کر معلوم ہواکم الخول نے اکیلے ی مجھے بڑا جھلانہیں کہا ملکہ اینے احباب کو کھی اس طرف متوجہ کیا ہے۔میرے خلاف جہاد کرنے کے لئے غانہ یوں کو ریعنی تقریظ نگاروں کو ) بھی ایتے ساتھ لائے ہیں۔ تاکہ یمرنہ مجھاجائے کرانھوں نے یہ جنگ تنہاکی ہے ۔ سکین معلوم ہونا جائے کہ غضے کی آگ سے عفتہ کرنے والے بی کو جلاتی ہے۔ غالب نے تکھا ہے کہ اکنوں نے موید بریان دیکھی نہ تھی۔صرف یوسف علی كے چند باتوں كى اطلاع دين يرا تفون نے يرقطعه كل عطا يكن تطعه كى بعض اسات

سے واضح ہے کہ انھوں نے اگر بنور نہیں تو سرسری طور پر پوری کتاب ضرور دیمی تھی۔ یا پھر پوسٹ علی نے بہت کھے لکھے جیجا تھا اور غالب کا یہ کہنا سراسر غلط ہے کہ احمد علی نے بہت کے ملکھے جی اتھا اور غالب کا یہ کہنا سراسر غلط ہے کہ احمد علی نے بریان کی تا ئیدگی نگرب دیل۔

اجمدعلی کے ایک شاگر دمولوی عبدالصد فدا سلمٹی نے عالب کے اس تطعہ کے جواب بیں ایک قطعہ لکھ بھیجا۔ فدا کا قطعہ یہ ہے۔

مر تراجو يا حق اير وتعالى كرده إ كش بصد تحقيق ابلا بإدى ماكرده است گاه در و عفر گرلطف و ماد کرده ۱ برنه وفي برجه دارد بعاباكرده ب "مم مراجم خونش دا در دبرربواكرده "مار وموش وموسمار وكربه كمجاكرده است كبردزعمش عيب اوراآ شكاراكرده است شهرسله يط مولدم ايزد تعاني كردهات چول بريم مخترص اي تكوه يحاكرده ا كرده ام ابطال بركي آنيا ياكرده ا نام اكثر كرده اخفا بعض را واكرده است مرجه بست اندراد تجله اخفاكرده ی توبیداجمدا درا صدراعی کرده ۱

فرق حق و باطل ا ب صاحب نظر جننوش ديديول غالب تويد آل كتاب لاجواب تطعة وريوزش كردارغود ترتبيب داد مفتكو بالاے طاق از اصل صنمون تاب گاه ی تویدز فخ و کبرونجز و انکسار گاه فرماید همی ازغایت رشک وحمد حيف مرزا شديمازيسان مرامر يوالفضو س كيم عبدالصديمنام أستاد اسد من يج ازكتري فدام آغا احمدم ياسخ اقوال بيجايش نوشتم سيدرنك من مخست المرفريهاے اوظا بركتم از سروري قوتی و فرېنگهاسے معتبر إديم قول بهاد آور ده اندر بعض جا

له برمزد عبدالصد- كله غالب كأنخلص جوييل تفا- سه فيك جند بهاد

اوت دم المرفن گر حکم شد تیج جیست بازی گوید کر احد سنی بربانگار گریر ساخفاے حق منظور اورایس چرا به کمل و ایتار بخش آوندی و دگر نفت گرسے بیندگابش درج گوید بایشیں حرز اعجاز خوش در کاربرده اوساد محدران قطعه دگر ره گوید آقاے مرا محدران قطعه دگر ره گوید آقاے مرا ایک اے یادان اجمزش ہوش خود مان جا

فاضلان وشاعران مشور ابران و تور بر نه بال دارند این مطلع که سروا کرده ا

مطلع

رنگ دار دعلم از کاریکه آغاکرده است اساز نطق موطن اجداد بیاکرده است اغالب مهدی چرا در پارس انشاکرده است کارده است خالق اورا چوبه ملک مهدید بیراکرده است خالق اورا چوبه ملک مهدید کارده است خوش جواب از سیامی زاده بیراکرده است خوش جواب از سیامی داده بیراکرده است خوش جواب از سیامی داده بیراکرده است خوش جواب از سیامی داده بیراکرده است میراکرده است خوش جواب از سیامی داده بیراکرده است در ایران بیراکرده از سیامی داده بیراکرده است در ایران بیراکرده است در ایران بیران بیران بیراکرده است در ایران بیران بیران

ننگ دارد علم از کاریم مرزاکد ده ا هم باحمد می نگار در میرزدا ب سامخود این اگر بیجا بودا بی ناظرین باخرد نیک می دانند دا نا یان تحقیق آشنا میرزا را از بخاری بودن آبا چهود زشت گوئی را چوی رسفله دا ندس جمدا عدر برگفتن بودا ورا سیایی زادگی عدر برگفتن بودا ورا سیایی زادگی خواص غافل زان سب این ست دوی کوه "تا برارد نام ای بنگامبر بارده ا مرده راجال دادحقا كارعبيني رده است حضرت غالب باحداين جاياكرده وز براے خوشین توصیف بحاکردہ است مركم ديده سخ رائع باورايناكر دور اوستادم خودستاني بحواو ناكرده است واعاب فيتن دا خوار ورمواكردوا كؤت وكرائ دارداس تقاضاكردوا دوستان احمى داده جا ياكرده ا تا نه نیداری داویکار تنهاکرده است حق برست كيست ظامرد دمع كرده ا حيف فودرااز زبان فوس ريواكرده ا اوسادت فواجرراتعليم جاباكر دواست

جداغا برسيسالارفوج نادري مصرع وكرطراد وغاتب زيبابا ن اوستادم ببرنام إي كارخود ممرفة بيش بشنويداك دوستال أآخر فدارا بشنويد "ى كندتا ئىدىر بان كى بربان تايديد" دادان ناراسى فريادن ناراستى بريك اذ اقوال احد باسند باستند اذكلام برزه واقوال يوجع وبنشاى شيخ را دائم كم علم وصل او محره مرد جول نظرا نداخت برتقر نظيها الماتاب "غازيان مراه خوس آدر د از بهرجها د دوستان احمدى غازى وسيكارش جهاد جنك غاذى باكرباشد درجال دانيكن جست جزاي موجب خرمندي تواس فوا

کر بظام را وکند انکار نسیکی خفیت گا لا محالہ ور د جانش ہر منی داکر دہ است خلاصہ ساے صاحب نظر اگر فرداتعالی نے تجھے جویاے حق بنایا توحق وباطل کا فرق مجھے سے سی رجب غالب نے ہمارے اُسٹادکی لا جواب محققانہ کتاب موید بریان دیمی تواینے کر دارکی معذرت میں ایک قطعہ کھھا جس میں انھوں نے

غرور اور انکسار د ونوں سے کام میا ہے۔ سین کتاب سے اصل موضوع سے مت كر مرزه مرائي يراً ترائي بيراً ترائي بيركي توكية بي كرصاحب مويد بريان نے مجھ کو بھی اور اپنے کو بھی رُسواکیا اور کھی جذبہ حسد سے تحت کہتے ہیں کرما: چهے گوہ اور بلی کو جمع کر دیاہے۔ سکن افسوس اس یا دہ گوتی سے اپنے ہی غیب کو آشکار سیاسی کون ہوں ، عبدالصدیبی غالب کے اُستاد ربعنی ہرمز عدالهد كا بمنام، سلهط كارجة والابير آغا احدك كمترين خا ديولي ہوں۔ میں غالب سے بھا اقوال کا جواب دے رہا ہوں اور ان کی ہربات کی تردیم كرريا ہوں- يہلے تو ميں ان كى ابلہ فريبيوں كوظا ہركرنا جا بتا ہوں- غالب تے سواے بیند کے سب اموں کو یوفیدہ رکھاہے۔ دلائل کے طور پر سروری قوسی اور دگیرمعت فرمنگوں سے استفادہ کیا ہے لیکن ان سے نام حذف کر دیے رہینی ان کا حواله نہیں دیا) اور جونکہ جارے اُستادے تبعض مبکہ لالہ طیک جندما مع بهار عجم كے قول بیش كئے ہیں اس لئے غالب كتے ہیں كدا حدنے شبك جندك صدراعلی بنا دیا - اگر ایک با برقن استا دیگم بنا تواس میں قباحت کیاہے بھر كت بي كراحدياتو بريان كي نغز شول كوجان ي نريائ با بعرجان بوجه كريدده خفامیں رکھا۔ آگرانھیں اخفائے حق منظور ہوتا تو وہ برہان کی بعض غلطیوں کو ظام رسیوں کرتے۔ اکر فدانے آپ کوجٹم بنیاعطاکی ہے تو" بسمل وایٹار بخش وآوندی اور دوسرے الفاظ کی بحتوں کو طاحظہ کیجے ۔ جو کوئی ان کی تاب کو الاحظرك كا وه يقينًا كه كاكرلعل عسيد يا قوت اوركوبرجمع كردئ بين-غالب کہتے ہیں کہ آغانے وہ کام کیا جس سے علم کو شرم آمری ہے میکن ایران کے فاضلو

اور شاع ول کی زبان پریدمطلع چراها بیوا ہے۔ ننگ داردعلم از کا دے کہ مرزا کر دہ است رنگ دارد علم از کا دے کہ مرزا کر دہ است

یعی مردا نے جو کام کیااس سے علم شرمندہ ہے اور اتنانے جو کام کیا اس سعلم برنکھار آگیا۔ بوٹ مع مرزا احد مع بارہ میں فرماتے ہیں کہ احد کا اہے اجداد کے وطن کی زبان کا ذکر جھی ٹابیا ہے۔ ناظرین غور کا مقام ہے کہ اگریہ بیجاہے تو غالب ہندی فارسی میں کیوں مصحة ہیں ۔ (ان کو ہندی میں تکھنا چلے)-الل تحقیق الجھی طرح جانے ہیں کہ جیب ومعترض یں کس کا کام بچاہے۔ اگرمرذا ك آیا بخاری تھے تواس سے مرداكو كيا فائدہ ۔فدانے تواتھيں مندوستان بن پیدا کمیاہے - اگردہ مرگوئی کو کمینوں کافعل سمجھے ہیں تو اکفول نے خود ہندوستان کے ناموروں کو گالیاں کیوں دیں۔اپنی برگونی کا براتھاعذر بیش کیا کہ میں سیا ہی زادہ ہوں۔ اگر یہی بات ہے تو آغا صاحب کے دادا کھی ادر شاہ کی فوج کے سے سالار تھے۔ مرزا یہ خوب کہتے ہیں کہ احرفے شہرت حال كرن ك لي يربنكام برياكيا ب يكن مير استاد في استاك ع كا آغاز نہیں کیا۔ اُنھوں نے تومردے کے اندرجان ڈال دی ہے اور سیا کا کام کیا ے-اے دوستو! فكرا كے واسط سنوك غالب نے احدى باره ميں كيا فرمايا - فرمات بی کم بربان کی تا بید کرتے ہیں میں بے دسل-اور احدے جابا ابنی تعربیت آپ کی ہے۔انصاف کا مقام ہے جس کسی نے ان کی کتاب کا مطالع کیا غالب کے تول کا یقین نہیں کیا۔ ہا دے اُستا دنے فالب کی طرح اپنی توبیث آپ نہیں کی۔ غالب

اینی ہرزہ سرائی اور یوج کلامی سے اینے کو رُسواکر دیا۔جب غالب کی نظر مدید بربان کی تقریظوں پر بیدی تو انھوں نے دوستان احمدی کی طرف كيابى اجيها اشاره كياب- فرماتي بي كرا احدجها د ك ك اين ساته غاذيول کو بھی لائے ہیں اکیلے نہیں آئے ہیں ۔غور فرمائے دوستان احمدی غاندی اوران کی لڑائی جہا د۔ دیکھنے غالب اس معاکرئی سے اند دیتا سے کر حق کس طر ہے۔ساری دُنیاجانی ہے کہ غانہ ی کی جنگ کس کے ساتھ ہوتی ہے ( یعنی احداور ان مے ساتھی مجا ہدین اہل حق ادر غالب اور ان کے ساتھی اہل بال)-غالب کے ایک شاگرد منشی باقرعلی نے مولوی عبدالصمد فدا کے

الكني بالصحى سنكامه بريار ده است زاغ يمش بليلے سرتفور وغوغاكردة روب باخرجنگ فتنه آرا كرده است درة خود را بادج مرمهاكرده كاشن معنى نے كلكش مطرائرده است سجدهٔ خاک دراه زیبسیا کرده س رحم برشوخي كه باو عجنگ برياكرده ای مس را بین که باشها زیرد امرده ا لائق تحسين بود كاركيم اغاكرده است

دعوى ترديد قاطع كرنه بيجا كرده است

تطعه كے جواب میں ایک قطعه کل صا۔ منشی با قر کا قطعه ملاحظه ہو۔ بال تماشاك سخندانان معنى آستنا ماجرا عطوبنه ما شدقصته باشدعجسب صعوه باشبها زكرم دزم شكرت نے غلط بإن مجااح دعلى وحضرت غالب تحيا غالب آمد غالب سرشاءان بكت سنج درفن معنی سرآن سی با فلک سر برکشید رستم ميدان معنى حصرت عالب بورد كفت دررة كتاب مشرت غالب كتاب أحددايد باشد ازجيتيس نام فكرا از چه جبلت مشت تابت ما دسیل قاطعی

مرمرى براني كلك غالب انشأكرده ا خوليش رابا اوستادخوسش أسواكمده است من فدا عاد صفق تقريرانشاكرده ا رس فنده طلق خودراب محایا کرده است يددة شرم وحيا ازدو عودواكر دها عيب بنمانش حقيقت أشكار الرده است وفرب باشد بشرح أكمانشاكرده است تا ببند سركه حقش حيثم بينا كرده است "برزیان دارندایی مطلع درواکرده ا نيك نتوال گفت كي بهوده اطاكرده ا المخفردى كردشعرش نيزكو ياكرده است الرئجيب ومعرض كدكار بحاكدده است اذفصاحت مصرع رابيتك مواكرده است "كزمجيب ومعترض اخركه بيحاكر ده است "نا میان مند را دشنام بحاکرده است" بخراد كوم دانش جرا باكرده است يخة مغزبها عاوبرج تقاضاكرده ا برسخندان جهال مرس تماشا كرده است بدوع جائز كراز راه وداكرده است

بم بغور وفكر بساك زنخر يرجواب خو دجوقا مركشت آغاكو يك ايدانش جرا آل فدات بخرد بجاره سكالي نزاد جونداندشيوه گفتار را نادان جرا شوخي طبعش بنازم أبكه ورعرض كمال در كمان خويش شديشت ويناه اوساد ستى طز كامش كر نوسيم مربسر ليك ظاهرى من ذال جلمعيب حيده با فصاحتها داردای میس ارشاد کرد برنمودن وازمطلع برغرب ست وعجيب مربرمنه بودن ست اذعا دت بنگاليال بازى ساز ديد تكير جاجنس تقرير خوش بيدى دانندابل رازكس اشباع كان كريكفتن زي تنط بود يصيح وفوب ته شد ترم آشاجاے آبناب دکر كردن وشنام كے باشدروانزوصيح غيراذين الرمستئ تركيب تغو وصفو نغز بمجدر وبنرروش است ونيك روض كشترا بالبمه فقدان استعدادا ين شور وشغب

تا چرطرفے بست زیں کاریم بید کردہ است غالب اُستا دِ جہانش حق تعالیٰ کردہ است حق پرستیہا اگر دردل ٹرا جا کردہ است گر دلت رمز معانی راتمنا کردہ ا بخردشاگر دی احمد کر کردست آشکار بان بیا، نادان بیا، با ادستا دِخو د بیا سرنجاک آستانش نه بی عذر گناه سر محتوم معنی بوالهوس این جا بجوب

باقرار فکرنہ این کے تواں آ مد بروں کے موان کردہ است

خلاصه -ا بسخندا نان معى آشنا ذرا العظم تو زمائي اي المحكم اق زبان والا ايك صبح ترين تخصيت سے سنگامه آدا موا ہے عجيب تماشا يہ ہے كم كوا ببلك مقابع ين فيخ بكاركرر واب - شهباز كما تهدر م آدانهي بكدووه شيرك ساته فتن آرا موتى ب كهال حضرت غالب اوركهال يراحرعك! ذرہ بلندی میں آفتاب کی برابری کرنے لگا ہے۔ غالب تمام شاعران مکت سنج پر غالب ہے۔اس کے قلم نے گلشن معنی کو آراستہ کیا۔جو کھی فن معنی میں آسمان کا ہمسرینا غالب کے در دارے کی خاک سے اپنی پیشانی کو مزین کیا۔غالب میدان معانی کارستم ہے۔ جواس کے ساتھ برسرسکار موااس کی شوخی پر رہم کرناچا ہے۔ احد ف معزت غالب كى كتاب ك دديس كتاب كهي عدد دراس كهي كود كهوالم كساته ير داد كردى بي يونكرآغان اينادقات برهدايك كام كياب . اس ك قابل توريف ہے۔ اس في اپن جهالت سے بدليل فابت كردياكة الع برا كى ترديدكا دعوى بيجام -جب خود آغا جواب دين سے عاجز ريا تو اسس كے خاگر دے اُستاد کے ساتھ اینے کو کیوں دسیل کیا۔ بیس اس بیجا رے بنگالی انسل

بیوقوت آوای خوش نگاری پر فدا ہوگیا۔ یہ نا دان جب گفتگو کا طریقہ نہیں جانتا توکیوں گفتگو کرے لوگوں کو اپنے او پرمنہ سوایا۔ یں اس کی شوخی طبع پر نا ڈکرا ہو کراس نے اپنے چہرے سے خرم وحیا کا پر دہ اُ تھا دیا۔ اپ گمان میں اپنے اُکھناد کا سہارا بنا یکین حقیقت میں اس کے عیب کو استکار کر دیا۔ اگر اس کے کلام کی نغر شوں کوضبط تحریر کروں تو ایک دفتر بن جائے اس لئے میں چندخاص ای س عیوب بیان کر رہا ہوں کس فصا حت کے ساتھ یہ صوعہ ارتباد فرایا ہے۔

"برزبال دارندای مطلع که سرواکرده است"

"سرازمطلع داننودن" کیا بہوده تحریرہے۔ ننگا سررہنا بنگالیوں کی عادت ہے۔ جووہ تودکرتا ہے اپنے شوسے بھی دہی کروا دیا۔ د وسسری جگہ یہ فیش سانی ہے۔

"کن مجیب ومعترض کرکاربیا کرده است" کاف اشباع نے مصرعہ کو نصاحت سے بے نصیب کر دیا۔ اگرمصرع یوں ہوتا ۔ م

کر مجیب و معترض آخر کہ بیجائر دہ است
تو فصیح تر اور حین تر ہوجا تا۔ ایک اور جگہ یوں ترتم دین ہوتا ہے۔
نامیان ہند دا کوشنا م بیجا کہ دہ است
کرشنا م کر دن فصحا کے نزدیک جائز ہیں لیکن علم زبان سے ناآشنا کرتا کا کہنا م کر دن فصحا کے نزدیک جائز ہیں لیکن علم زبان سے ناآشنا کرتا کہا۔
کیا۔ اس قسم کی کنتی ہی سستی ترکیب اور لغو و صفو ہے ۔ اس فقدان استعداد کے بادم و بیشور و شغب کب زیب دیتا ہے لیکن دیوا گئی سے ہورتھا۔ اے نادا ا

غالب کو خدان استا دعالم بنایا ہے۔لہذا اگر تبرے دل میں حق پرستی کا جذب ہے۔ تو توخود کھی آاور اپنے اُستا دکو کھی ساتھ لیتا آاور عذر گنا ہ کے لئے ال جو کھی ساتھ لیتا آاور عذر گنا ہ کے لئے ال جو کھی ہے۔ جو کھی ہے در سرد کھ دے۔

## عنوان قطعه دوم

قطعه دوم بجواب مولوی عبدالصمد فدا از نتا مج افکار سبید فخ الدین حسین دملوی شخن مختلص تلمیند و نبرهٔ حضرت جناب اسدالته خال غالب محدوج الصدر تنالی الترشانه و مدظلال جلالهٔ

درسین با جدمن بیکارسیا کرده است
م درین جنگ دجدل تا بیدا غاکرده ا
وی دگرخو دسی کراین بنگا مربریا کرده ا
وی دگرانکن کر با افتح سخنها کرده است
وی دگر نا دال کرخو در انیز رسوا کرده ا
ایکراز زنک دحید در نظم انشا کرده ا
ایکر در بیکا داسکن در بدا دا کرده است
خابی کونین د بلی مولد ما کرده است
با تا مل بین کرکلک مین جه انشا کرده ا
والے براغا کر با وی حنگ بریا کرده ا
دار رضا مے حق تعالی مشق اطا کرده ا

بركه بنهال درعدم بود آشكار كردوا خامة جا دوطرازش آني انشاكرده خویشن را بگال در دمررسوا کرده ا ازتفاخراين فين تقرير زياكرده شهرسلهد عولدم ايز دتعالي كرده است نام خود را با فصاحت آنشكار الرده بهرغاب این جنین تریم بربحاکدده است حق برست كست ظاهرد معاكرده ا توجه دا في حضرت غاب جدانشاكرده در مين مضمون كفراندر ديت جاكرده ا متب مردانه من این تقاضا کرده است كا فرآل باشدكه ازغاب تبراكرده ا الخيركرداغا باوشخص بموسى كرده است لائق نفرس يو د كاركم اغاكرده است ياسخ اقوال او دا دم كرانشاكر ده است ورجواب فاطع يربال كربي كرده است از روتهذیب گره خوسیتن راکرده باجنين فهم و فراست اين جرآ يا كرده ا عرض مى دارم باوكاين حبك برياكرده

س معانی آفری کن حکم رب دوالمنن ع في وقلش مجويم محمطاب وارسد باجنين كس درخن بيكارا غاناسزا وه چهنوش گفتار دارد درزیان فاری "من كيم عبدالعمد درشعرنام من تخدا من فدائے شوخی تحریر آل جا دوبیاں جلے دیمریسب از غایت رشک و "دوستان احدى غازى دىيكارش جاد اے فدا چوں از مذاق شاعری آگہ نہ حربهان مفهوم باشدار جهاد وغازيا بشنوازمن يخبراس ياسخ ونداتسكن منديال دارند باغاتب تولا درسخن اے کہ غالب سبت در دین تحق سنجرے متفق ستنديراي جدارباب خرد حاشاللترمن تخست اورانكفتم ناسزا المصخن دانان باانصات آخر بشنويد احاندسيداغاكا ندرس عرض واب بوالعجب بامانده ام كاي صاحبهم داد من عزيزغالبم بم درسخن تلميذاو

اکه در تردید بربان غالب انشاکرده ا در حضور حضرت غالب جدانشاکرده ا اک جنال نبود که دراخبا دا طاکرده است تانگوید غیرکایل بهبوده اطاکرده ا حق زبانش را جوبا دشنام گویاکرده ا خواجه از رشک و حسدایل شورخوغاکرده

گفتگو داری چول در موجز کتاب لاجوا ، گفتگو داری چول در موجز کتاب لاجوا ، گفتگو با من بفرها پاسخش بشنو زمن شرط آن باشد و نسکن در برجواب اعتراف محترز باشیداز تحریرالفاظ در فسست محترز باشیداز تحریرالفاظ در فسست لیک آن دانم کداز آغانسا شداختیا میسخن اکنول سخن کونته کنم ایسخن اکنول سخن کونته کنم

ادستاد من شده از بهرآل محسود حسلق بربمه غالب بواوراحق تعالى مرده است خلاصه-برعلم وقن سے آگاہ مولوی احماعلی میرے نانا سے برسرسکار ہوئے ہیں۔ اس جنگ میں ان کا شاگرد عبدالصریمی ان کے ساتھ ہے۔ ان سلامہ مرن دالول مي احماعلى وخود بي بي اورعبدالصد برزه كو-ده توعقلمند بي اور خود خانی جائے ہی اور اوائی کا دماغ رکھتے ہیں اور اس تا دان نے اپنے کو ذلیل کیا۔ شريس اس كاجواب ديمه كرميرى أكلهون يس خون أترابل اكر مجه دسترس بوتا توس اس معى كساته وبى كرتا بوسكندر في دارا كساته كيا-ا عبنكال رب والع! آ اور مير ساته لا- فالق دوعالم ف دلي كوميرى جل ولاو بنایا ہے۔ایک عالم حفرت غالب کا ٹاکرد ہے۔انسوس ہے آغا پر کہ وہ اساد عالم كے ساتھ برسريكار ہوئے۔غالب ده مخن سنج بس جوروزازل بين طبورالم سے پہلے مشق سخن کرتے مطے آئے ہیں۔ یہ وہ معانی آفریں ہی جھوں نے صُداکے حكم سے دہ سب كھ آشكار كرديا جو عدم ميں بنهاں تھا۔ ميں النفيع فئ وقت

ادران سے قلم کو جا دونگار کہوں گا۔ ایسے آدمی سے ساتھ آغا کی روائی بیجائے۔ بینک انھوں نے یہ روائی مول سے کر دینیا میں اپنے کو ذمیل کیا۔ سبحان الشرعدائمہ کا کیا تفاخرہے۔

> من كيم عبدالعمد درشعر نام من من مندا شهرسلهط مولدم ايز د تعالي كرده است

یعنی میں کون؟ عبدالعمد اور شاعری میں میرا نام فدا اور اللہ تنا الله فلم سلم مل کومیری جائے ولادت بنایا ہے کس فصاصت کے ساتھ اپنا نام ظاہر کیا ہے۔ قربان جا دُل اس جا د دبیا نی کے - دوسری جگہ دشک وحسد کی بنا پر غالب بارہ میں کیا ہے انتخر پر میرد قلم فرمائی ہے۔

دوستان المحدى غاذى دبيكارش جهاد حق بدست كيست كامر درمعاكر ده است

یعنی دوستان احمدی غاندی اوران کی لطانی جها دے ۔ غالب نے متی ایس ظام کر دیا کہ حق کس طوت ہے ۔ ارب او فدا او تو مذاق تناعری سے والت بنیں ، پھر قد کیا جائے کہ غالب نے کیا نکتہ ارشا و ذربایا ہے ۔ جو مفہوم تو نے لیا ہے اس سے تیرے دل میں کفر بیٹے گیا ۔ اے بے خبرا سُن ، شاعری میں مندوستان والے فالب سے محبت رکھتے ہیں (اور وہی ایمان وحق ہے) اور جو غالب بر تیڑا کرتے فالب سے محبت رکھتے ہیں (اور وہی ایمان وحق ہے) اور جو غالب بر تیڑا کرتے ہیں وہی کا فر ہیں ۔ اور چو کہ غالب دین شاعری کے بینے بر ہیں اس لئے آنا نے ان کے ساتھ دہی کا م کیا جو ذعون نے موسی علیہ السلام کے ساتھ کیا۔ تمام ادباب عقل کا اتفاق ہے کہ آنا نے جو کام کیا دہ لائی نفریں ہے ۔ آنا نے قاطع بر ان کا عقل کا اتفاق ہے کہ آنا نے جو کام کیا دہ لائی نفریں ہے ۔ آنا نے قاطع بر ان کا

جواب کنے کہ کہ کہ کہ اس فی تعب ہے کہ اس صاحب علم وادب نے اس قدر علم و فراست کے با وجود ایسی گراہی افتیاری! بر ہان کی تر وید بین غالب نے جو لاہواب کناب کھی آیہ کہ اس میں کلام ہے اور آیہ نے فالب کے بارہ بین جو کچھ کمھا اس کا جواب فیجھ سے کہ جواب دینے اور اعزاض کرنے میں سخت الفاظ استعمال نہ کے جا بیک میکن مجھے تقین ہے کہ آغا سے احتیاط نہوسے گا۔
کیونکہ فراتی کی نے ان کی زبان کو برگر بنایا ہے۔

فدا صاحب نے ایک قطعہ میں باقرصاحب اور سخن صاحب و و ہوں سے قطعات سامنے کر جواب دیا ہے۔جوابی قطعہ یہ ہے

كز بلندى جاب براوج ترياكرده است لائق تحسيس و د كاركيم آغاكر ده است" مرسرى برآني كلب غالب انشاكرده و زابل بارس اترا برس مى كدا طاكرده ا د دستان ابیندکایس شدی تماشا کرده ا فحكيفا أزر بال وسن ودراكرده اذفصاحت معرع رابيتك معراكرده خود بروا تكربطعن غيرب واكرده خون این بر کر دنش ظام اشکار امرده ا ارعادے فرط جبلش کوراور الردہ است كاندرس دوشونغز خودجه الاكرده يخترمغزيها عاو برجة تقافا كرده ات" كرم والميذ غالب حق تعالى كرده است" ہرجوا ہے کو کندال یا سخ ماکر دہ است فنكر وتنكرانه مرادف اشكار كرده سكرلطف وفوبيش محوتماشاكرده است برسخندان جهال بركس تماشا كرده است طروجس وخوبي شعر انتكادا كرده است ايرجنين جاباج لفظ واتقاضا كرده

نغزتمه باشدازين تم آن دوشوريرش "گرچه زایر باشدا زختنیتن نام محیدا ہم بغور وفکر بسیارے نرمخر برجواب نفظ "حيثيت" بجارعلم ى خوابدسند خوش مضاف آورده در شود دم لفظ جوا الشيخنده خلق خوش بستهست در شعرد كر جاے دیکر بازی کو بدکہ ایس اشاع کات خندہ ی آیدم ابرخردہ گیری بلے او عين مصرع "رافكندونون شوخود برخت عين راا فكندن از كورى نباشه صيب باسخ اشباع كات از قول اوروشن فرود "غيرازي المستى تركيب بغو وحشونغز "باقراد تشكرنداي كوال آمد برول صدكرجول برد وبالشاع آورده ووش مم نشب لفظ "شكران" تماشاكر دنيست سرسرى نتوال ازين شعرتوا ب باقر كذشت "مجوروز روشن ست ونيك روش كشته ماورا عضطابي لفظراسخندان جهان لفظ واحدرا بحاعظم آوردن جرا

كوز شاكردى غالب فخرو دعوى كرده ا تا نه بنداری مشق نظم تنها کرده است ای عجب ترکیب دردے قابل اواکرده ا رفع جار كسرات تحرى صبي كرده است شعر خوش در مدح استاد خود انشاكر ده خامهٔ جادد طرازش آنجانشا كرده است فعل واحديا بحذب فاعل الأكرده جيرت دارم كرآيابي زسود المرده است جع د داصراندرس یک فقره یکی کرده، جائے آن فقرہ جراقائل نذانشا کردہ ا مرنى خواندالف راازجه اطاكرده است جعاب سردوبك شوازجها ملاكرده بال تاشاك تخنطونه تاشاكرده است خوش تريي شور بدح احدانشا كرده است تا نا ناداری دای بیکارنها کرده كلك حق كوي من اين دوسوا الاكرده و حق بدست كيست ظامرد رمعاكر دوست حيف فود را در زبان ويس رسواكرده "غازى آل باشدكه باغالب تولا كردن"

آفرس خوائم كنول برحسن گفتار سخن قطعه خود را مرتن كرده با عنوال نشر جيست معني" تعالى الترشائه" نحويال بمحني بالماع مضموم آل د كرفقه ببي بكريدا عاعال يكره كرشاكردويد مع في وقت مجويم كر مطلب وارسد فاعل فعل مرسد" يا ظا برآ مدس كداً باند وبط مرد ومصرعه اندره تركيب "بوالعجب ما مانده ام" بالفظ 'ما" باشد "درعجب بإمانده ام يا"بوالعجب ماندم" لفظ" حاشا" باالف بنوشت وخواندن في "بشنود فرما" خطاب فعل غائب كرده ا باز درتقر بيمعني كلام اوستا د ويرجوغالب تقاريظ كتاب لاجواب "غازيان بمراه خوسين آورده از بهرجها يا دخوابدبود يادان! بيش ازس دريكش "د وستان احرى غازى ويكارش جما " جنگ غازی باکه باشد درجهان دانند ميك شرح ايس عن شاكرد او كويريس

نیک سخیدا سخن سخان معنی آستنا! گفته عالب جرمعنی دا تقاضا کرده است مرده گوئی این بنین کردست دانگرام آل "یا سخ دندان شکن یارب بجرزیا کرده ا در حقیقت یا سخش دندان ا دراخو دست "یا سخ دندان شکن" نامش اذین جا کرده ا برسخن ایراد تا کے اے قدا اسحن را

این مذنب باشد که موزون شرانشا کرده است

فلاصه - مولوی با قرعلی نے میرے قطعہ کے واب میں ایک قطعہ کھے ہوا و نخواب میں ایک قطعہ کھے ہوا و نخواب ایک ساتھ دے رہا ہو نخوالدین سین نے بھی ایک قطعہ کھے ہے میں دونوں کا جواب ایک ساتھ دے رہا ہو اور بتانا چا ہتا ہوں کہ میرے قلم نے حق د باطل کا کیا ذق دکھایا ہے ۔ باقر میں ان و شعومی " وُشنام کر دن" بھی محاورہ ہے اور ارباب فن میں خواج سس نے اپنے شعومی استحال کیا ہے ۔ سرواکر دن" کوئی عجیب بات نہیں ہے ۔ اُستاد سخی حضرت منا استحال کیا ہے ۔ " سرواکر دن" کوئی عجیب بات نہیں ہے ۔ اُستاد سخی حضرت منا یہ عموم بیائی استحال کیا ہے ۔ اس شعر میں کی تعریف کرنا چا ہتا ہوں ۔ اس شعر میں

صوہ یا خہازگرم رزم شدنے نے غلط ردیم است

اصراب وترقی دیجے-ادراس شعرسے بڑھ کرتویہ دوشعر ہیں۔
گرچ زاید باشر از بیٹیت نام خدا لائق تحییں بود کارے کہ آغاکردہ ہت
ہم بغور وفکر بسیارے زیخر پرجواب سرسری ہرائی کھلب غالبانشا کردہ اللہ افغالات کا کہ مقال کے اللہ خالبانشا کردہ اللہ افغال میں استعمال کیا گیا ہے ۔ اہل فارس کے کلام سے اس کی سند چاہے۔ دوسرے شعریں لفظ "جواب" کیا خوب مفنا ف ہے۔

یہ ہندی کا انجھا تماشہ ہے۔ دورے شو پر لوگوں کو سبسی آگئی۔ باقرنے لوگو کو اپنے اوپر سبسوایا ۔ ایک جگہ باقر کہتا ہے کہ یہ کا ف اشباع ہے۔ اس کاف کی وجہ سے مصرع فصاحت سے گرگیا۔ مجھے اس کی خردہ گیری پر سبسی آرمی ہے۔ جوعیب اپنے میں ہو اسی عیب پر دورے کو طعنہ دیتا ہے محمرع کا عین ساقط ہونے سے خود اس کے شوکا خون ہوگیا۔ عین کو ساقط کرنا انبطابی نہیں تو کیا ہے۔ واقعی فرط جہالت نے اسے اندھا بنا دیا ۔ کاف اشباع کا جواب اس کے ان شعروں میں موجود ہے۔

غيرازس ارستى تركيب بنو وخنونغز بخته مغزيها كاو برجي تقاضاكرده المعينة مغزيها كاو برجي تقاضاكرده المست المرات المريدة المعينة عالى كرده المست المرات المريدة المريدة المست المرات المريدة المرات المرات المريدة المريدة المرت المريدة المريدة المريدة المرات المريدة المرات المريدة المريدة المرات المريدة المرات المريدة المريدة المرات المريدة المرات المريدة المرات المريدة ا

ته اور که دونوں اشباع بیں بہی شالبی میرا جواب ہے اور لفظ "فتکوانہ" کا محل استعمال ملاحظہ ہو فیکرانہ بمعنی شکراستعمال کیا ہے۔اس شعر کو دیکھے۔

بهجور دوزر دوش است دنیک روش گشته است برسخندان جهال برکس تماشاکدده است

شاعر محا فبط ترایی جگر "سخدان جهاں " یعنی دا صد بجائے جمع - استخن صاب یعنی دا صد بجائے جمع - استخن صاب می خوبی کلام کی داد دینا جا ہتا ہوں - شاگر دی غالب کا دعوی بڑے فخر کے ساتھ کی خوبی کلام کی داد دینا جا ہتا ہوں - شاگر دی غالب کا دعوی بڑے فخر کے ساتھ کیا ہے ۔ اس نے اپنے قطعہ کا عنوان نٹر میں لکھا ہے - یہ اس لیے کہ کوئی یہ نہ مجھے کم سخن کو صرف نظم نگا دی آتی ہے ' نٹر نگا دی نہیں آتی ۔ مگریہ '' تعالی المترشا تھ " سختے اس ترکیب نے مجھے اس کی تگارش کا قائل کردیا اور ' ظلال جلاکم "

ميں يا بالصمه كبيا؟ يه تو بالكسره مونا چاہے ـ اے سخن سنجو! ملاحظه موكه شاگر درسيد نے اپنے اُستاد محترم کی تعربیت میں کیا عمدہ شونکالا ہے۔ عرفي وتنش بكويم كر بمطلب وأرسد خامه جاد وطرازش آنجانشاكرده رست قعل" رسد" كا فاعل لا معلوم ب- فاعل لا معلوم كے ليے فعل جع آئام ندكه واحد علاوه اس سے دونوں معرعوں میں ربط كيا ہے ۔ شايد حنون كے تحت الساہوگیا اور بوالعجب ہا" میں یہ" ہا" توعجیب ہے۔اس فقرے میں واحد و جع دونول مجارو سي بي - يا تو" درعب با مانده ام" بونا جاسي يا بير والعجب ما ندم" ہونا چاہے ۔ اور" حاشا" میں الف تکھاتو کیا لیکن ہے الف پر الفاجاتا ہے اكدنه بينه صناتها توكها كيول ومزيد سنك إن بشنو" اور" فرما" خطاب او فعل "كرده است" غائب يعنى صيغه واحد صاصر كے لئے تعل واحد غائب الي اسخن صاب اين استاد ككلام كو ديمي كيانظاره بيش كيا ب-الخون فرب كتاب الجواب نويد بربان كي تقريظين ديمين توايك حسين شعركهم ديا-غازيال بمراه خوتش آورده اند بهرجها د تا نیندا دی که این پیکار تنها کرده است يعنى احد على جها دكرتے كے لئے اپنے ساتھ غازيوں كو بھي لاے ميں ياكم بر نه سجها جائے که وه تنها جنگ کرنے آئے ہیں۔ دوستوں کو یا دہوگا کہ اس عجوا

میں میرے حق نگار قلم نے یہ دوشو کھے تھے۔ دوستان احمدی غازی وبریکارش جاد حق برست کیست ظاہرد دمعا کردہ ا جنگ غاذی باکہ باشد درجهاں داخلت حیفنخود را اذنبانِ خولش کرسواکر درہ اللہ اللہ علیہ میں اور ان کی ارطانی جہاد۔ گویا انھوں نے گول خالب دوستان احمدی غازی بیں اور ان کی ارطانی جہاد۔ گویا انھوں نے گول مول انداز بیں بتا دیا کہ حق کس طری ہے۔ گوئیا جانتی ہے کہ غاز اول کی حلا میں ہے وہ نیا جائے گئی خال میں کے خلا منہ ہوتی ہے ۔ لیکن غالب کے شاکر دصا حب اپنے اُستاد کے کلام کی یوں تشریح کرتے ہیں۔

غانى آل باشدكم باغالب تولاكرده است

یعنی غازی وہ ہے جس نے غالب سے مجت کی۔ غالب کے شرکایہ المجھا مطلب کالاہے۔ اس نے بواس کی ہے اور اپنی بجواس کا نام دندان شکن جواب رکھا ہے۔ بات وراصل یہ ہے کہ اس کے جواب نے خود اسی سے دانت تورہ دیے ہیں۔ اس سے اس جواب کا نام دندان شکن جواب رکھا۔ فدا کو نہیں جا ہے کہ سخت پر زیا دہ اعتراض کرے کیو تکہ بہی کیا کم ہے کہ اس بیجیا رہے نے شعب

باقرصا حب عظد کی شان میں ہی کہنا کافی ہے کہ مصرعہ تو کھی نہیں ہے فقط کھونس کھانس ہے افرای ایک گرفت باقرصا حب نے نواکی ایک کرفت کا جواب نہیں دیا۔ قداکی ایک گرفت یہ ہمیں کہ غالب نے دوستان احمدی کو غازی اوران کی لراائی کو جہا در کہہ کر گویا مان بیاکہ حق احمد کی طوف اور گفر غالب کی طرف ہے کیونکہ وسنیا جانتی ہے کہ غازیوں کا جہاد کفر و باطل کے خلاف ہوتا ہے۔ با قرکہ کم سے کم اس گرفت کا جواب میں اور کے خلاف ہوتا ہے۔ با قرکہ کم سے کم اس گرفت کا جواب دینا چاہے تھا۔ گراس طرف قوجہ دینے کی بجائے وہ کہتے ہیں کہ فدا کے قطعہ میں دینا چاہے تھا۔ گراس طرف قوجہ دینے کی بجائے وہ کہتے ہیں کہ فدا کے قطعہ میں دینا چاہے تھا۔ گراس طرف قوجہ دینے کی بجائے وہ کہتے ہیں کہ فدا کے قطعہ میں

اتنی نوشیں ہیں کہ اگر ان کو جمع کیا جائے تو ایک دفتر بن جائے۔ مگر وہ کل تین ہی غلطیاں نکال سے۔ باقر بالکل اینے اُستاد کی طرح مبالغہ کرتے ہیں۔ ان کے اُستاد کو بر بان قاطع میں ہزار نہیں بکہ ہزار یا غلطیال نظر آئیں اور برطی دھوم دھام سے تاطع برہان شائع کی۔لین اس میں ایک سوتیس سے زیادہ اللیا نه د کھاسے۔ اور کتاب کی صفاحت برامھانے کے لئے دوسروں کی غلطیاں بھی ٹیاں كرنى يلي - دوسرے اولين بيني درفش كا ويانى بيں ادر چيندى غلطيوں كا اضافہ كم باقرنے فداکی غلطیاں نکالئے کو تو بھالیں مگرخو دان سے بدتر غلطیاں كركة " ہرشاءاں شكرانہ بجائے شكراور سخندان جہاں" بجائے سخندانان جہاں مبتدیوں جیسی غلطیاں ہیں۔علاوہ اس کے کاف اشباع کے ساتھ جے اشباع بھی خودان سے قطعہ میں موجود ہے۔لہذا باقری شان میں خودان کی یہ بیت حیست ہے۔ بابمه فقدان استعداد این شور و ننغب بود کے جائز گراز راہ سوداکردہ اس

سخن صاحب نے ابنی ہمہ دانی کی نمائش کے لئے "تعالی التہ شانہ" اور مرطلال جلالۂ " جیسے بھاری بھر کم عربی فقرے استعال کئے۔ تعالی التہ شانہ مہل فقرہ ہے۔ اس کا مطلب ہواکہ "بڑا ہوالتہ اس کی شان " یا بچھرا سے کھینے تاک یوں بامعنی کیا جاسکتا ہے کہ "التہ کی شان بڑی ہو"لیکن سخن صاحب کہنا جائے ہیں کہ" التہ ان کی ربینی غالب کی ) شان بڑی کرے" مد ظلال جلالۂ میں ظلال اور جی غالب کی ) شان بڑی کرے" مد ظلال جلالۂ میں ظلال اور جو نا جائے۔ یہ جلالۂ مضاحت اور مصناحت الیہ ہے۔ اس لئے " باکسرہ ہونا جائے۔ یہ جلال کا سایہ بھی خوب ہے۔ جلالۂ اور شانہ " یہ دوالفاظ التہ تعالی کے تعقومی جلال کا سایہ بھی خوب ہے۔ جلالۂ اور شانہ " یہ دوالفاظ التہ تعالی کے تعقومی اللہ کی سایہ بھی خوب ہے۔ جالالہ اور شانہ " یہ دوالفاظ التہ تعالی کے تعقومی کیا کہ سایہ بھی خوب ہے۔ جلالہ اور شانہ " یہ دوالفاظ التہ تعالی کے تعقومی حلالہ کا سایہ بھی خوب ہے۔ جالالہ اور شانہ " یہ دوالفاظ التہ تعالی کے تعقومی کیا ہے۔

غالب اور کان کے معترضین

موسك من منالاً عام طور برسمت من الترجل جلاله وتعالی شانه منائی كالفظ على الترك الله على خال كالفظ على الترك الترك

اسی طرح سخن صاحب مولوی فدائی سب سے بڑی گرفت کاجواب دینے کا کوئٹ کرتے ہوئے بالکل بہی باتیں کر گئے۔ غالب دوستان احمدی کو غازی اور ان کی بیکار کو جہاد کہتے ہیں لیکن سخن صاحب دوستان احمدی کو کافرا وراحمد کی بیکار کو فرعون کی لاطائی کہتے ہیں ۔ دونوں کا تضاد دکھیے سخن صاحب کی بیکار کو فرعون کی لاطائی کو جہاد کہنا چاہئے۔ سے خیال کے مطابق کا فروں کو غازی اور کا فروں کی لاطائی کو جہاد کہنا چاہئے۔ ان سے کہنے سے موافق فرعون نے موسی علیہ السلام سے ضلاف جہاد کیا تھا۔ بہرصال سخن صاحب کی بدولت ہمیں جیڈ اصطلاحات سے صحیح معنی معلوم ہونا جائے کہ ہوں کو مہاد کا فروں کو مالی سے محبّت کہا ور کا فروہ کو فرق ہونا جائے کہ ہوئے کہ اور کوئی دون اور یا ایہاالکا فرون اور یا ایہاالذین آمنو ''کی تفسیری فرائی ہوئے کہا کہ ہیں ۔ فلط کرتے ہے آئے ہیں۔

به قطعه با الآی موید بر بان کا جواب نهیں ہوسکی تھی۔اس اے قطعہ باز کا سلسلہ ختم کیا گیا اور موید بر بان کی کا طب سے سے خالب نے " نیخ تیز" جبکائی۔ غالب منشی صبیب النتر خال ذکا کو ایک خط مورخه مم ا مارچ کا شاہ ؟ میں سے بین کہ" موید بر بان میرے بھی پاس آگئی ہے اور میں اس کی خوافا کا حال بقید شما رصفی و سطر کھے رہا ہوں" (اُد دورے معلی غالب نيقول الفيس كے احر على كرا فات كركتابي شكل يس اتبع تيز "
كام سے شائع كيا - كہتے ہيں برآئم بدنيروب ايل تيغ تيب كر مغز عدو رائم ديز ديز عدو كائم ديز ديز عدو كائم ديز دين عدول كر بربان قاطع نوشت گفتاد كست و بہنجاد نشت زہي المدہ كر فر اقبال او "كے تيخ تيز" آمدہ سال او المحافظے ہو۔

"الشرط شانه اين بندول كو درزش امورخيركي توفيق دے-اچھاہ وہ بندہ س کوظلم کی تھ نہ ہو۔ اورظلم کے انواع میں۔ ازاں جلہ ایک تن پردری ہے کہ اس کوب ایما فی کہنا جاہئے۔ بعنی کٹان حق اور اعلان باطل باحرار اسرالتہ فا غالب ہتا ہے کہ میں نے خاص نظر بر ہاں قاطع کی ستی اور بیان کی علطی اور اطناب على كويش بين ايك رساله تكها اوراس كانام قاطع بربان اور دوس كا ديا بي ركها عب بعد انطباع وه رساله مشتر بدا نو يهي بيل اس مثل مندى كر "بيل نه كودا الودى كون" ايك مرد بدمغر معوج الذبين مذ فارسى دال نه ع بي خوال نے ميرى گارش كى ترديد بين ايك كتاب بنا فى اور جيسوانى - محرق قاطع اس کا نام رکھاا وراس کومشتر کیا۔ میرے ایک یار نے اس کتاب کے جواب مين كجه لطائف جمع كي اور الطائف فيبي "اسكا نام ركها ادر وه سخ بهي مشهور بدا۔ بھرایک مرزارجم بیگ میرفت کے رہے والے بروے کارآے اور ایک تخریر مستى برساطع بربان كاللائے -مطالب مندرجد تنو، بيشتر محرق قاطع کے

مفاین سے منقول نقیرنے صرف آیک خط مرزاجی کو تکھ بھیجا۔ زیادہ اس طرف التفات كوتضيع او قات جانا- ثالثاً مياں امين الدين كمراب يشياله ميں ملقب به مرتس بي انهول في الك تاطع القاطع جيهوا يا-استعداد سع بكد صرف مقاصد نخو د صرت فارسیت کی اس قدر رعا بت شنطور رکھی کہ نقیر سے بیض فقروں کی تركيبين اينى عبارت كے قالب بين وُھال ليں - باقى سوا عربى قشرى اور فارسى مسروقہ کے دہ مغلظ کالیاں دی ہیں جو تنجرات بھٹیارے استعال کرتے رہتے ہیں۔ کمال په که ان کامنطق مندی اور حضرت کی عبارت فارسی ہے۔ ہم و تکیھتے ہیں که كى جُلاب ان دنوں بين علم تحصيل كرے مبترب مو كئے ہي، عمامہ باند سے ہوئے بڑے پھرتے ہیں۔ فحش نہیں بولتے۔خلاف اپنی قوم کےصاحب وقبلہ ان كاروزمرہ ہے۔ بارب إسال بين الدين كس برى قوم سے اوركس ياجى ارده کے بیں کہ مولوی کہلا ہے، مدرس بن الفاظمستعلی قوم نے چھوڑے ۔ اگر میری طوت سے ازالہ حیثیت کی نائش وائر بوجاتی تومیاں پرکیسی بنتی بمیرے برنفس نے ازالہ جیتبت کے لفظ کو گوا را نہ کیا ۔ان کی تخریران سے یا جی بن پر سجل ہے - بمبر ذر وا آنتاب - رابعہم مدرس احمد علی صاحب ، عربیت میں ا مين الدين سے بڑھ كى فارسيت بيں برابر ففش و نامزاكوئي ميں كمتر الحقية الفاظ توبين و تدنيل سے بيں وه جين حُن كرميرے واسطے صرف كئے اور يہ بنجها غالب آكر عالم نهين شاع نهين آخر شرافت وامارت بين ايك ياير ركفتام، صاحب عرز وشان م عالى خاندان م امرائ مند، رؤسائ مند، راجگان ہند سب اس کو جانتے ہیں، رئیس زادگان سرکار انگریزی میں گنا جاتا ہے۔

بادشاہ کی سرکار سے نجم الدولہ خطاب ہے۔ کو رخمنط کے دفتر میں ، خاں صاحب کھھتی ہے بسیار مہربان دوستاں ، القاب ہے، جس کو گور بخنط خال صاحب کھھتی ہے اس کو سطری اور گتا اور گدھا کیوں کھوں۔ فی اکھنے قت یہ تذہیل بفحول فران فی ابنتا المولی ، گور نمنط بہادر کی قو بہن ادر وضیع و شریعت بندگی مخالفت ہے۔ مراکیا گروا، مولوی نے اپنا یا جی بن ظاہر کیا۔ میں نے معلم امین میدین کو شیطان سے جوالے کیا اور احر علی کے الفاظ مذموم سے قبطے نظر کرکے ان کے مطالب علی کا جوالی این ایس کو چھیوا وُں گا اور این اس کو چھیوا وُں گا اور ایک مراب دور و نزدیک کی خدمت میں بھجوا کوں گا اور اگر مرگ نے المان نہ دی تو خیر۔ مصرع

اے بسا آر زوکہ خاک شدہ

اب بہاں سے آغاز فصول ہے - دا دکا طالب غالب ' غالب کو احمد علی سے شکایت ہے کہ انھوں نے غالب کی ذاتی اورخاند ٹرافت وعظمت اور شاہی اور گورنمنٹی اعزاز کا کوئی کھاظ نہ کیا اوران کو مرائی گا اور گدھا وغیرہ کہا۔ گرخو د غالب کی گفتار نے غالب کے دعوی شرافت وعظمت کو بے طرح صدمہ بہنجالیا ۔ اس شکایت کے دو ہی صفح بعد غالب نے ایک نہایت ہی گھناؤئی اورغیر شریفیا نہ تشبیعہ کا استعمال کیا ۔ احمد علی نے مدیر برہاں کے دیبا ہے میں کھاہے کہ چونکہ غالب سے اکثراعتراض بیجا اوربے بنیاد ہیں اور غالب نے صاحب برہان پر صد ورجہتم فی صلے ہیں اس سے میں نے غالب کی غالب نے صاحب برہان پر صد ورجہتم فی صلے ہیں اس سے میں نے غالب کی مدیر بربان کا مطالعہ فرائے وقت دامن الفیات کو ہاتھ سے نہ جیور ہیں گے۔ اورمظلوم بربان کو غالب کے بیخہ ظلم سے نجات دلائیں گے۔غالب احمد علی کی اس حایت کی بکار کو تشبیعت یوں بیان کرتے ہیں۔

"لوطیان ابران میں رسم ہے کہ چند برمعاش جمع ہو کر ایک امرد کو کچھ دے کر باغ میں یاکسی مکان میں سے جاتے میں اور نوست برنوبت اس سے اغلام کرتے ہیں اس جاعت میں سے ایک شخص اس امرد کا سر کیروئے رہتا ہے ۔ سوموید بربان سے یا نجویں صفح میں مولوی جی لوگوں کی منتیں کرتے ہیں اور بلاتے ہیں کہ آؤ اور دکنی کا سر کیروٹ ہے۔

یہ تنبیب دوسری جگہ بھی دہرانی گئی ہے۔ اس قسم کی گندہ کلامی اورش بگار

کو دیمه کریگانه جنگیزی کہتے ہیں۔ اس تیرے اعجاز بیا بی سکھی گویا کہ تلوار کی دوا نی سیکھی اور قاطع بربان سے کیافیض ملا غالب کی طرح بدزبانی سیکھی کین مصنّف قاطع القاطع کی (جن کا ذکر آئے گا) گالیاں پڑھ کرغاب

کو معاوم ہواکہ اللہ کی دُنیا ہل آیک سے ایک آدمی موجود ہے۔

رتیع تیز محض چند صفول کا رسالہ اُردو میں ہے۔ احمر علی کی صرف
جند تر دیدوں سے بجنت کی ہے۔ قاضی عبدالودودوسا صب لکھتے ہیں کہ یہ

ریعنی تیغ تیز) موید برہان کا جواب ہے گر احمد کے چنداعترامنات سے

بحث کی ہے اور دہ محمی تشفی بخش نہیں۔ مزید یہ کہ متعددمقامات برصر کی فلاف واقعہ باتیں لکھی ہیں ( ما تر غالب )

ضلاف واقعہ باتیں لکھی ہیں ( ما تر غالب )

ایک جگہ غالب احد علی پر الزام لگاتے ہیں کہ وہ اصل بات سے کڑا جاتے ہیں اور طول طویل غیر متعلق بحثیں کرتے ہیں مثلاً لفظ" آہنگ کو لیجا۔ غالب کہتے ہیں کہ"مولوی جہا تگیر تگری نے موید بریان کے ۱۹ اور ۱۹ مصفح کو سایی سے لیپ دیا ہے۔ یارہ عنی آمیک کے تکھے اور ہرمعنی کی سندایک شعر-مثال اس کی یہ ہے کہ ایک گندهی عطرفروش محفل میں آیا اور تنکوں میں مروی ليسيط كرم راك تنكى روني كوايك ايكشيشي مين بهكوياا ورابل محفل ومنكهمايا يكابكا باع بي برمباك كاب اوريه وتياكا بداس طرح مواى كمتا ب كه يستعر فلاں کا ہے اور پرشرفلاں کا ہے۔اس سے معلوم ہو اکم مولوی نے سب فرجنگوں کو د كيدكر دس باره شونقل كي بين - يه توسب كيد بوالكن ميرك اس تقري كا جواب كما بيك "برحالين ماصي آبنگير بوناچا مي نه كه آبنگ" سوال كاجواب نهيس اور خرافات بزار دربزار كرغاب كاحرت بهى اعتراض نرتهاكه برحال ين ماحني آبنكيد ہونا جا سے بکہ یہ بھی اعراض تھاکہ آ ہنگ کے بیشر معانی بے سند تکھے ہیں۔ اس وج سے احد علی نے برمعتی کی مندیس ایک ایک شورشوا ہے جم سے کا م سے بیش کیا اورجان ک آبنگ کے ماضی نم ہونے کا سوال ہے احمد علی نے بر بان کی غلطی سایم مرلی ہے۔ لہذا آبنگ کی بحث محصر حصور اے مکی بات ہے۔ جسطرح دين ساكل يرمفتيان فرع متين ساستفتاكيا جاتا ہے اسطح غالب فے سولہ سوال مرتب سے اور ان برتام نہا دمفتیوں سے فتوی تھی لیا۔ ال مفتيول بين نواب مصطفى خال شيفته مفتى العظم بين اورمولا تا الطاحة حسين مانی، مولوی سعادت علی اور نواب ضیاء الدین حسال نیز، مفتی مصطفی خال

ے فقادی کی تصدیق کرنے والے ہیں۔ تیغ تیز کے آخر میں ان سوالوں کو مع جوابات شامل کیا گیا ہے۔ مگریدا کے طفلا مزحرکت ہے۔

اب سنے مفق صاحبان کون تھے ؟ نواب مصطفیٰ خال شیفنہ غالب سے مثا گرد معتقدادر قدر دال دوست ، مولوی سعادت علی ایک غیر معردت شخص ہیں۔ البتہ گورنمنٹ اسکول دہلی میں مدرس تھے۔ یہ بھی غالب کے شاگرد تھے۔ نواب صیارالدین خال نیز غالب کے چیرے ممالے ادر شاگرد تھے۔

قاضی عبدالودو دصاحب لکھتے ہیں کر تعجب ہے کہ غالب کو یہ نہ سوجھا کہ جب ہیں ہندوستانی فارسی دانوں کو خواہ وہ شاعر ہوں خواہ فرہنگ نویس غیر معتبر قرار دے چکا ہوں تو ہندوستا ینوں سے فتوی لینے کے کیا معنی ۔اوریہ غیر معتبر قرار دے چکا ہوں تو ہندوستا ینوں سے فتوی لینے کے کیا معنی ۔اوریہ بات ان کے ذہن میں نہ آئی کہ جو اصحاب خو دمیری فارسی دانی کے قائل نہیں وہ میرے معتقدین و تلا مذہ کو کیا خاطر میں لا سکتے ہیں ۔تہ ہیدکی عبارت عبوب سے میرے معتقدین و تلا مذہ کو کیا خاطر میں لا سکتے ہیں ۔تہ ہیدگی عبارت عبوب سے میرے معتقدین و تلا مذہ کو کیا خاطر میں لا سکتے ہیں ۔تہ ہیدگی عبارت عبوب سے میرے معتقدین و تلا مذہ کو کیا خاطر میں انوں اور شاعروں سے طلب کرنا تھا صاحبا توت نا طقہ و قوت عاقلہ سے استفتا ہے محل ہے۔ ( ما شر غالب)

مفتی صاحب کے بوابات محققان نہیں ہیں بلکہ معتقدانہ ہیں۔ مولوی
عبدالغفورنساخ ابنی فرد توشت سوانے عمری ہیں جس کا قلمی نسخہ ایشیا کا
سوسائٹی مغربی بنگال ہیں موجود ہے لکھنے ہیں کہ نواب صطفیٰ خاں شیفتہ سے زیاد مہدّب آدی نہیں دیکھا۔ لیکن وہ بھی غالبے چکریں پیٹر کر مخالف کو احمق اندھا اور مہدّب آدی نہیں دیکھا۔ لیکن وہ بھی غالبے چکریں پیٹر کر مخالف کو احمق اندر شروعیں
جا دیا یہ کہ ہے۔ غالب نے اپنے سوالوں کا عنوان "الشراکبر" دکھا اور شروعیں
یہ تخریر شامل کی۔

## التراكبر

"صاحبان قوت ناطقه وقوت عا قله سے كه وه مقربان بارگاه مبلانياض ہیں غالب کی یہ استدعا ہے کہ جب یہ تحریر کہ استفتا ہے نظر سے گذرے تو احداللغتین يس سے جو لغت صیح مواس کی صحت اور لغت غلط کی غلطی مکھ کر خاتمہ عبارت براینا نام كهددير-مثلاً جهال بين فكهام كراجشم عيب بي صبح بي البيشم غلط ساز" اس کے جواب میں رقم فرمائیں کر چیٹم عیب ہیں صبیح اور حیثم عیب ساز غلط ہے۔ یہ عبارت جمایی جائے گی اس واسط صرورے کہ فتوی میں تو میے ہو " يرجى عجيب تماشه ب كرستفتى في مفتى كوجواب دين كا وصناكمي مثال دے كر بتاديا يعنى يركهوكه اجشم عيب بي صحيح اور حيثم عيب ساز غلط بي "مطلب يه ہواکہ دیکھوسوال کے تیورسے بیں کیا جواب جا ہتا ہوں جوجواب جا بتا ہوں وہی جواب دو-جامع بريان في تمبيدي ديده غلط ساز لكهاب اس كي سوال بونا جاسي تفاكم ديده غلط ساز "صحيح ب يا غلط ، يرسوال نهي بونا جائ كرميتم عيب بي صیح یاجشم عیب ساز وجشم عیب بیں تو مابرالنزاع لفظ نہیں۔ بھراس کے بار ہیں مجیح یا غلط ہونے کا سوال کیوں کیا جائے۔اس کا مقصد فقط یہ ہے کہ بات کو الجماكم مخالفين كے دماغ كو بريشان كيا جائے تاكہ وہ اعتراص كاجواب نہ دے سکیں۔غالب نے پہلی تکھا ہے کہ فتوی میں توضیح ہو گر کوئی توضیح

تشمشر نیز تر- غالب کی تنع تیز کے مقابے میں احد علی نے شمشر تیزتد

مكالى يشمشيرتيز ترتاري نام ب اسس مادّه تاريخ عدماء كلتام ادر مصرعه-ترکی دا ده جواب ترکی - سے سال بجری مشابط بملتا ہے-ایک سو چه صفح کارسالہ فاری میں ہے۔ دیاجے کے کھ تھے یہاں دے جاتے ہیں۔ "ميرى تناب مويد بريان جيي اورجناب اسدالترخال غالب ديادى ى نظر سے گذرى - اكفول نے اسے پرادہ كر جگہ سے كچھ ناممل باتيں جمع كيں اور النيس ايدرساے كىشكل ميں" تين تيزيك نام سے شائع كيا۔ يہ رسالہ نه فارسی سی مکھا نہ ترکی میں بلکہ اپنی ما دری زبان آردویں مکھا ہے۔ اپنے ممان میں موید بربان کا جواب ویا ہے اور اپنی کتاب تاطع بر بان کو صدت واضافه سے ساتھ دوبارہ شائع کیا ہے اور اس کو" درفش کا ویاتی" کاف دیاہے۔ کو یا انھوں نے سیان معرکہ میں درفش کا ویانی (قدیم ایران کا ترمی نشان باند کیا ہے لیکن یہ نہ مجھاکہ جب یہ درفش کا ویانی احمد کنیسوں کے ہاتھ ين يرك كاتوياره باره موجائكا-افعول في جوتيع نكالي ده جوبرشنا سول كي نظریں بہتنم بن رہے کی تینے ہے۔ بہتنم بن رہیج ایک پر لے ورجے کا جھوٹا اور فرین آدی تھا۔ اس کے پاس ایک مکولی کی تینے تھی۔ اس نے اس کانام "لعاب المنية" (يعني وت كالعاب دين) ركها تها مختصركه يه تين إيك رك مجهي نہیں کا طاعتی تھی۔ کیونکہ فولاد کی بنی تیغ اور ہوتی ہے اور لکرطی کی بنی اور ہو ہے کچے اس رسالے کے بارہ میں کچھ کھنے کی ضرورت نہ تھی ۔ کیونکہ اس رسائے کو موید بر پان سے کوئی تعلق نہیں اور نہی یہ موید بر بان کو کا دیکتا ہا دراس رسام یں جو کھے کہا گیا ہے موید برہان یں پہلے ہی سے اس کا

جواب موجود ہے۔ اگر اریاب نظر نے موید برہان اور نیخ نیز دونوں کو دیمیا ہوگا تو بیات ان کی نظرسے پوشیدہ نہ ہوگی ۔ لیکن چونکہ ناسمجے لوگ دھو کہ کھا سکتے ہیں اس سلے جیب رہنا بھی مناسب نہ تھا۔ جینانچہ تینج نیز کے مقابلے س شمشیر تیز تر نکالی میں۔ کیونکہ

مى توال دا د بشمشير جواب شمشير

رمین تلوار کا جواب تلوار ہی سے دینا چاہئے )۔ایک امر بحث طلب یہ ہے کہ غالب مجت بي كرغيرابل زبان كالمحى بوئى قريكيس معترومتند نبي بوتي-يه بات حقيقت كے خلات ہے۔ مثال كے طور يرع بى زبان كى كتب لغات لينى المام اللغة الجوهري الفارابي التركي كي صحاح ابوالفضل محد كالشغري كي مراح الم مجدالدین شیرازی کے قاموس کو لیجے۔ پیسب عربی زبان کی مستند فرسٹینسلیم کی می ہیں۔ میں نے موید بربان میں فرہنگ مرددی اور فرمنگ جہا مگیری سے استناد كياب صاحب فرمنگ سردري العني مجمع الفرس الروركا شاني تصادرها حب ز مبل جها تگیری میرجال الدین انجو منیرازی تھے سرور کا شائی شاہجاں کے مجد میں ہندوستان آئے اور الجو المبرے دربارس شف صدی منصب برفائز تھے۔ جهائمیرے معدسلطنت میں جہار ہزاری اور تخ ہزاری منصب پر فائد ہوئے۔ عاب کہتے ہیں کہ میں نے موید بر ہان میں ہندو اور ہندیوں سے استناد کیا ہے۔ اظرين كي نظرين غالب كايه تول معترزيس موسكتا البته جن اكا بريند كا كام إلى زبا کے موافق ہے ان سے استناد کیا ہے۔ مثلاً خروا فیضی عنی کا سمیری وغیرہ اغالب نے خود فرہنگ جہانگیری اور شرفنا مراحد منیری سے استدلال کیا ہے (مگرنام لئے بنیر)

اس بربھی جہا تگیری اور شرفنامہ سے استناد کرنے کو غیرمعتبر قرار دیناعجائب روزگا س سے ہے۔ البت انصاف اور چیزے اور تن پر وری اور چیز- دائے ہو کہ غاب ہندی نے بیض فارس الفاظ کے سلسلے ہیں اکا ہرمہندسے استفتا کیا ہے۔ جنامجہ ان كے سوالات اورجوابات كوجوتيغ تيزے اخرس شامل ہيں ملاحظ يجي ريعني غالب في الناس كى تمهيد مين بجائے علمائے اہل زبان مے صاحبان قوت نام و توت عا تله سے فتوی طلب کیا ہے اور فتوی دینے والے سوفیصدی مندی ہیں ا۔ احدعلی نے دیاہے میں کھام کہ جب یہ دنش کا ویا فی احد کیشوں کے ہم يس يليكاتو ياره ياره بوجائكا-اسسين حبك قادسيه اور فتح ايران كي طرت مھی اسّارہ ہے۔ و رفش کاویاتی قدیم ایران کا قوی جھنڈا تھا۔ احمد مغیراسل كاك الم الم السلط الحركيش كالشارة بيرون احديدي سلمان فاتحين ايران كى طرف كھى لئے يعنى حس طرح مصرت عمريضى الشرعنه كے عهد خلافت ميں بيروان احد صلى الترعليه وسلم في ايران فتح كربيا اور ايرانيول كے قومي نشان درسس كاوياني كولكرك على طرف كري الااس طرح غالب كى يه ورنس كاويا في بعي احد على احمد اوران کے معتقدین وہل مذہ کے ایم میں پھر کم مکرانے مکرانے ہوجائے گی - یعنی غالب سے اعتراضات کی دھجیاں آرطبا ہیں گی۔

شمنیر تر آس احمد علی نے تیج تیز کے تمام اعتراضوں سے طول طویل مجت
کی ہے۔ اس بی غالب کے سوالوں اور مفتیوں کے فتاوی پر بھی تنقیدی نظر والی سی کی ہے۔ یم قاریس کی ولیسی اور معلومات کے لئے غالمب کے معترضا نہ سوالات مفتیوں کے ہوایات احمد علی کے جواب ابواب اور قاضی عبدالود و دصاحب می مفتیوں کے جواب ابواب اور قاضی عبدالود و دصاحب می مفتیوں کے جواب ابواب اور قاضی عبدالود و دصاحب می مفتیوں کے جواب ابواب اور قاضی عبدالود و دصاحب می مفتیوں کے جواب ابواب اور قاضی عبدالود و دصاحب می ا

## ایے تھروں کے ساتھ بیش کرتے ہیں۔

## "أتش"با تا مفتوح يا با تا م مسور

مربان قاطع - آتش دراص آدسش مدى بدى بوئى شكل م - اس كے ماتش وراص آدسش كى بدى بوئى شكل م - اس كے ماتش جو باتا كسورا يا ہے - اس الله ماتش جو باتا كسورا يا ہے - اس الله الدراسے ادانش سے مقفى كيا كيا ہے - جو كمرا آدش سير وال محبوريا م يہ اس ادر اسے ادانش سے مقفى كيا كيا ہے - جو كمرا آدش سير وال محبوريا م يہ اس ات كى دليل ہے كہ تا كسور ہے -

قاطع بربان ۔ یہ دعویٰ کہ" آتش" کو" دانش" کا قافیہ کیا گیا ہے قابل قبول نہیں ۔ کیونکہ یہ ہزاروں جگہ" سرش" اور مشوش کے قافیہ میں آیا ہے۔ شلاً زلالی خوانساری کی نمنوی کی ایک بیت ہے۔ کے گفتا بدو سماے یا ر دلکش کہ مُردہ الذعزیزاں گفت آتش فاقانی نعت ہیں کہتا ہے۔

باعبین کمانت اے ملک دسٹس طوبی خسک است و کو ٹراتشس اور آ دبش کو آتش قرار دینا گراہی ہے اور اس کی"ی"کو کسرہ مجھنا ناوا۔ ہے۔ قدیم ہیادی میں اور ش تنظیم و کریم کے سعنی ہے۔ فارسی میں اگر کو اتشس کے جندیم ہیادی میں اور ش تنظیم و کریم کے سعنی ہے۔ فارسی میں اگر کو اتشس کہتے ہیں۔

موید بربان - جامع بربان " ی کوکسره بنیں کہتے ہیں۔ بلکہ دہ کہتے بیں کہ آدیش کی یا مے علی ماقبل کے حرف ریعنی تا ) کے کسرہ پر دلالت کرتی ہے اس سے سمتش کی " ت " کے کسرہ سے انکا زبادا تفیت کی دہیل ہے ادر آدیش کے منی آگ نه لینا گرابی ہے تحقیق یہ ہے گراتش کی تن مسور ہے اور قدما کے کلام میں دانش کے قافیہ میں آیا ہے۔ جنائج فزالدین گرگائی کی مثنوی میں جو شعراے قدیم سے ہے یہ زوقا فیتیں شعرہے۔ بہ آب یاک و خاک واکث سی فو باد بہ فرمنگ و وفا و دانش و داد شعراے شقد میں کے کلام میں آتش کا لفظ یا نے اخباع کے ساتھ بھی آیا ہے۔ مشلاً ہے

از بسکه تنم سرخهٔ شد زرآتش فرقت در خروت مریخ شعلهٔ آتیش ندارم

قد ما نے بھی اتش یا تا کے مفتوح استعمال کیا ہے۔ پس جامع برہان کا یہ کہ کہ کہ استعمالاً علاج بنہ کہ استعمالاً علاج جدسا کہ متاخرین کے یہاں ہے اور یا نفتہ غلطانعام ہے نہ کہ علط العوام ۔ لہذا آجکل بانفتہ فصیح ہے۔ جنانی صاحب جہا گیری صاحب رشیدی علط العوام ۔ لہذا آجکل بانفتہ فصیح ہے۔ جنانی صاحب جہا گیری صاحب رشیدی صاحب رشیدی صاحب رشیدی ما معنی آگ کے تکھے ہیں اور اس کے مرکبات منالاً آ تشیزہ اور آ تشک دغیرہ کو باتا ہے مفتوح تکھا ہے۔ صاحب جہا نگیری منات مثلاً آ تشیزہ اور آ تشک دغیرہ کو باتا ہے مفتوح تکھا ہے۔ صاحب جہا نگیری منات کے اور غالب آ دیش کے معنی تعظیم و تکریم بتائے میں بین نارسی فرہنگوں ہیں اور نام ہائے دسا تیر ہیں یہ متی نظر نہیں آگے۔ فرط ۔ نفظ آ تش کے سلط یں احمر علی کی بخت بہت طویل ہے۔ یہی خاس کو ط ۔ احمر علی کے اس جواب کے باوجو د غالب نے تیخ تیزیں اینے اس مختصر بیش کیا ہے۔ احمر علی کے اس جواب کے باوجو د غالب نے تیخ تیزیں اینے اس

اعتراض كو دُيرايا ہے۔

شیخ تیز - جامع مربان آتش کی نے کو کمسور بنا تا ہے اور میاں انجو کے قول کو سندلا تا ہے گرجس حال میں کہ نظامی پیقش بھھا تا ہے۔ کے کوست علوا سے ہزم کشی ندیدہ بجز آفتاب آتشی

خاقان فراتاب

زبان کے مالکوں کے خلاف اپنے وہم کی روسے انش تجسرہ لکھتا ہے۔

غالب كا استفتائمبرا - لغت فارى كي حقيقت اور حروت كي حركت من فرددى اورخاقانى سيح بن يا مندوستانى فرينگ كيمين واله به من فرددى اورخاقانى سيح بن يا مندوستانى فرينگ كيمين واله به منفتيول كا جواب - فردوى وخاقانى سيخ بهندوستانى ان سيمها.

لکھیں توستے،ان کے برخلات کھیں توجھوٹے۔

ستمستیر تیز تر۔ موید بر ہان میں کھا ہے کہ آتش متقدین کے یہاں باتا کسور اور متاخرین سے یہاں باتا ہے مفتوح استعمال ہوا ہے۔ اور آئیش اور آدیں میں یا۔ اشباع تا ہے کسور کی دہیل ہے جس کی سنداسا تذہ عجم سے کلام سے بیش

كى كئى ہے علاوہ اس كے خود فرہنگ جها بگيري اور بربان قاطع بين آتش باتا عمفتوح لكها ب-اسطرح آفري بدوزن أتشين آخش باخاع مفتوح بروزن آتش تکھامے لیکن مصنف کے خیال کے مطابق آتش با تاہے کمسور ہے جیساکہ آدسش کی بحث میں تشریح کی گئی۔ اور غالب کہتے ہیں کہ یہ دو مبندی! افسوس ب اس کہنے یر۔ انجو سیرازی تھے اور بر ہان تبریزی ۔غالب کو دلیل كے ساتھ دعوىٰ كرنا جائے تھا (لعنى انجو اور بر بان سے ایرانی نہ ہونے كا ثبوت كيا) "كرفتن كى"ر"كو بانفتحه فابت كرنے كے لئے غالب نے جو دليل بيش كى ب وه دغولی مطابق نہیں۔ غالب خود ہی کہتے ہیں کہ" اختلا ن حرکت ماقبل روی سے قدما سے دیوان بھرے ہوئے ہں"اس لئے یہ کہا جاسکتا ہے کہ گرفت کی "د" بالفتحرنهي م بلك كرفت كي" ر" بالكسره ب اوكسره كوفتحرس بدل كر" رفت" ك قافيهس لاياكيا -غالب كهتم بس كه فردوسى في شامنا مه مين سوجكه «كرفت "كو كفت اورخفت كا قافيه كياب اور سزار مكم شكفت كا قافيه كياب ادريه كسره فقط تغاير حركت ماقبل أروى كلے قاعدے كى دوسے بے يمكن غالب كے اس بيان سے یہ ٹابت نہیں ہو تاکہ گفتن کی" ر" کسورنہیں ہے بلکمفتوح ہے۔اس سے تو بہ ابت ہوتا ہے کہ فردوس کے نزد کے کھی گرفت کوجو با راے مفتوح التعمال كياكيا وه تغاير حركت ما قبل حرف روى كے قاعدے سے فائدہ أعظا كركياكيا۔ برحال غالب نے گرفتن باراے مفتوح ہونے سے ثبوت میں فردوسی اور خاقا نی سے جو اشعار سیش کئے ہیںان سے غالب کا دعوی مضبوط نہیں ہوتا اورس نے جو کھے موید برہان میں کھا ہے وہ مولانا جامی اور محقق طوسی سے

رسابوں سے مکھاہے۔ان رسابوں کو ملاحظہ فرمائیں جس طرح غالب نے استاد فرخی کے مصرع کا دزن اور تقطیع پوچے کرعلم عوص سے اپنی آشنائی کا ثبوت دیا اسيطرح "كرفت"كى كرفت كر علم توافى سے اپني اشناني كا شوت ويا۔ قاصىعبدالودودصاحبكا محاكمه-اسسوالس برازيب ب-فردوسی اورخاتانی شاعریس - گرقطران ادراسدی کی طرح نیزین اورس محزی کی طرح نظم میں کوئی فرسنگ نہیں مکھی۔شاعرکد الفاظ کے استعمال کا خاص ملیقہ ہوتاہے۔ سكن به صرورى نهي كراس كى زبا ندانى اس قسم كى موجيسى فرسك بكاروى كى موقى ہے بشعرا سے کلام کا مطابعہ فرمنگوں سے بے نیاز نہیں کرسکتا بلکہ قدیم شواے کلام کا مفهوم فرسكوں كى طوف رجوع كے بغيراجھى طرح سمجھ بيں نہيں اسكتا ۔ قياس سے براج كام نيس ص سكتا - فرسك نكارول كمستندمون كادارومداراس كوطن ينس اس كى تحقيقات برب - يەخو بى مكن بىكسى خاص مسكے كى تحقيق مندوستاني ايرانيو سے بہتر کریں۔ایرانی فور مندوستانی فرسٹک نگاروں کی سندیں نے تکف بیش كرتے ہيں۔ لفات سے معانی تو دركنار اشعار سے لفات كی حركات وسكنات كا تھی علم بہت کم ہوتا ہے۔ بڑے تفظوں کو جانے دیجیے دوحر فی الفاظ در ربعنی کی اور" در" (معنى دروازه) كوليح -الربطور قافينظم نهين بوع توزياده صنياه جوعلم يوسكتا ہے وہ يہ كر"ر" ساكن ہے اور" د" متح كر ہے -" د"كى حركت كيا ہے اس كا بية مطلقاً نہيں جل سكتا يطور قافيداً بين اور حرف وصل سے بل كر "ر" متحرك بوجائے قواس صورت میں بھی" د" كی حركت كاعلم نہیں ہوسكتا۔ اس كرده قانيدس شامل نس رسى - درش اور درش بي تكلف ايك دوسرے كا قافيہ

غالب اور ان عرضين

ہوستے ہیں" ر" ستوک نہ ہوتو اس صورت ہیں بھی" د" کی حرکت کا صحیح علم اس و
ہوستے ہیں" ر" ستوک نہ ہوتو اس صورت ہیں بھی" د ددی کہتے ہیں۔
ہوگا جب یہ بقین ہوکہ شاء اتواکا مرکب نہیں ہوا۔ فردوس کہتے ہیں۔
ہرزیں وسیمیں دوصد تینے سند ہمہ تینے زہر آب دادہ پر ند
نز المبتاں تا ہہ دریا ہے سند
مند کی " ہ" ہ اور سند کا "س" ہرشخص جا نتا ہے کہ مکسور ہے۔
پرند کی " ر" کا مفتوح ہونا مسلم ہے۔ فردوسی کے اشعار سے ان حروت
کی صحیح حرکت کا بھی علم نہیں ہوسکتا۔

سوال ی مجموعی حیثیت کوجھوٹوکریہ دیکھے کہ غالب نے یہ بحث کیوں مجھیڑی ۔ غالب نے تاطع بربان میں دعویٰ کیا تھا کہ جو لوگ سعدی سے شعر کی سند برائی میں دعویٰ کیا تھا کہ جو لوگ سعدی سے شعر کی سند برائی دفت "کی" ر"کو کمسور کہتے ہیں وہ غلطی پر ہیں ۔ فردوسی شاہست امہیں سوجگہ "کرفت" کی دفت کا اور ہزار جگہ فتکفت کا قافیہ لایا ہے لین اسے جگی اے "کرفت" کا قافیہ کھی لایا ہے۔

ا سرود دل پراز کینه کرد و برفت تو گوئی که عبد فریدول گرفت) اور خاتانی نے کہا ہے۔

خور میش تو ره بیا ده زفته مهم طاشیه تو برگرفته سعدی کا شعر عبس کا ذکر آیا بیرہے۔

تبتم کناں دست برلب گرفت کرسندی مدار آنج دیدی شگفت یه ظاہر ہے کہ غالب اس سے اختلاف نہیں کرتے کہ شگفت کا گاف مسور ہے درنہ وہ ضرور کہتے کرسندی کی سند دین غلط ہے۔ اگر اس سے اختلا نہیں توسمجھ میں نہیں اُ تاکہ فردوی نے جب شکفت کے قافیہ ہیں گرفت ہزار بار
استعمال کیا اور گفت وخفت کے قافیہ میں سوبار اور رفت کے قافیہ میں ایک بار
تو ایک اور سو کے مقابلے میں ہزار بار جو استعمال کیا گیا اسے ترجیح کیوں نہ دی
جائے۔ اور اگرفردوسی ہزار بار ایک طرح اور سو بار ایک طرح تغایر حرکت
ماقبل روی کا ارتکا ب کر حکا تو یہ کیوں نامکن سمجھا جائے کہ دفت اور گرفت
کے قانے میں عیب ہے۔

ل -رضاعلى خال بدايت جوايران كي ايك بلند يايرشاء اورصاحب علم وقلم بن اپنی فرسنگ انجمن آراے ناصری میں تصفیمیں کرنے دسش با وال مسور و يا معروف معنى النش، نريراكه تبديل ما و دال در لغت عجم جائز است و الش بفتر تا جنائكه مشهوراست غلط است حكيم انوري كريد-المركنك جوب آستان توصكم شحنه بيوبها شود آديش غالب كينة بن كرونت" بارا مفتوح ب اورجولوك سودى كيشو كى سندسى باداے مسور كتے بي غلطى يرس -اب نواب مصطفى خال شيفة اور ديكر مفتى حضرات بتائين كركون جيو ف-سعدى جنون نے با داے كسورتكها يا وہ جوكتے ہں کرسوری کے کلام سے سند بیش کرنے والے علطی پر ہیں۔ "كرفت كيليس فردوسى على ساقط الاعتبار مهرتي بي كيوبكم الحول ف با را عمفتوت معى كمها ب بارا عكسورهى اور بادا مصنوم معى -اس صورت مال كى موجودگى بين خاقانى و فرد وى كى كلام كى مقابىي فرستگونى ير بھروسدكرنا -623

میں یا یج زبانیں اچھی طرح پرمصکتا ہوں ۔ان زبانوں میں صرت بنگلہ اور مبندی می ایسی زبانیں ہیں کہ ان کی تحریرات پڑھ کر الفاظ کا صحیح تلفظ معلم سياجا سكتاب ييونكه ان زبانو س كى تحرير ميں ہر حريث سے ساتھ ما ترائي اليني اء اب بھی تھی جاتی ہیں۔اس لئے کوئی لفظ دو تلقظوں کے ساتھ نہیں بڑھا جاسکتا۔ انگریزی میں b-u-t کو اور P-u-t سطے اور Colonel اور Lieutenant کا تلفظ کرنل اور نصننے ہوتاہے۔عربی فاری اور أكددوس اعاب نهس لكائے صاتے اس لے ان زبانوں كى تحرير يراه كر لفظ كا تلفظ معلوم نهين كيا جاسكتا-ايك جهوف سے جھوٹا بيني دوسر في لفظ تين طريقے طريقے سے پڑھا جاسكتا ہے۔ مثلاً لفظ دل "اس نفظ كانہ جانے والا اسے دل بھی پڑھ سکتا ہے دُل بھی پڑھ سکتا ہے اور دُل بھی پڑھ سکتا ہے اکر تین حرفی لفظ ہواور قانے من آئے تواس كا فرك صفى كا لفظ معلى موسكتا ہے۔ شروع كے صفى كانيس -شُلًّا فَتُكُن اور حمين بن ش "اور" ج "مفتوح بن ما كمسور يامضموم معلوم نبس موكتا-چونکہ فاری کریدس اعاب نہیں لگائے جاتے۔اس کے فاری کریدیڑھ کہ لفظول كاصحيح تلقظ معلوم نهل موسكتا- المذاصيح تلفظ معلوم كرف ك دوى ذر بن - اوّ ل ورسبك دوم الرباع لم سيسُ لياجائي البحي لياجائ - برلفظ كا ملقظ ارباب علم سے جا رمعلوم كرنا نامكن ہے۔ اس كے دوسرے ذريع سے بہت كم الفاظ كا تلفظ معلوم كرن محامو قع ملتا ب مكر قربيل سع برلفظ كا تلفظ بآسانی معلوم کیا جاسکتاہے ۔فردوسی نے گرفت یا راے مفتوح باراے کسور ا وربادا مضموم بھی تکھاہے۔ اب فرہنگوں ہی سے معلوم ہوسکتاہے کہ الن تین

میں میجے تلقظ کون ہے۔ فرہنگ کو فیصلہ کرنے کاحق اس لئے ہوتا ہے کہ فرہنگ ہوت تحقیق اور نفتیش کے بعد تکھی جاتی ہے۔

يدايك ستم حقيقت م كرسب كسب الفاظ كالمنقظ معلوم كمن كا واحد ذرىعيە فرسنگ سے-اہل قلم كى تحرير يا اہل علم كى تقرير نہيں - غالب نے اپنى نظم و نظر يس جنن الفاظ استعال كي بين ان كوان الفاظ كاللفظ كس طرح معلوم بها يميا برمزد عبدالصمدن قبل از وقت انسب الفاظ كاللفظ بتا ديا تقا اوربرمزدكو معلوم مجى تفاكر غالب كتن اوركون الفاظ استعال كرف والي بي - به طرور ي غالب في محدالفاظ كالمنقظ اليف أسادول س معاوم كيا اوريا في سب الفاظ كا تلفظ ال فرسنگور سے معلوم کیا جو مند وشال میں دستیاب تھیں۔اس میں سک نہیں کہ ہر فرمنگ میں مجھ نہ مجھ غلطیاں صرور رہ جاتی ہیں اور بعد کے فرہنگ نو مختلف فرمينكول اوركتا بول كى محققانه جهان بين سيدان غلطيول كي ميح كرته بن بنذا غالب في اكر بربان قاطع ي بعض غلطيوں كى سيح كى ہے تواس كے نہيں كروه مال كے يرف بى سے وہ غلطياں معلوم كرے آئے تھے ۔ انھوں نے ان ان الفاظ كم معنى اور تلقظ مختلف فربنكول كمطالع سمعلوم كما تھا۔ غالب نے در گرفت کو باداے مفتوح ثابت کرنے کے خاقانی لار فرددی کے اشعار سند کے طور پریش کئے ہیں۔ گر گرفت کے گا دے کی مجے وات ان شاعروں سے شعروں سے معلوم نہیں کی جاسمتی ہے۔ ابتا ہے گاف کی حرکت کیو مکم معلوم ہوگی۔ فرہنگ ہی سے معلوم ہوگی۔

## يدائ، زيبائى، يبدائش، زيبائش

غالب ما استفتا نمرا - پیدائی وزیبائی میجاد ربیدایش وزیبایش فلط یا جارون میج ؟ مفتیوں کا جواب \_ چاروں میج -

ستمشیر تیز تر - بی نے موید بر بان بین غلطانعوام کی مثانوں بیں بیدا ۔

د زیبایش برا سے بیدائی و زیبائی کھاہے - اس کا یہ مطلب کہاں ہو تاہے کہ علی مصدرصرف میں اور بر شین کگا کر بنایا جا تاہے اور میرے اجتہادے موافق کون سے سیکڑوں الفاظ متروک و نا قابل استعمال ہو گئے - بات در اصل یہ ہے کہ اضی مطلق واحد غائب سے آخر میں "ار" لگا کر مثلاً کر دار وگفت از صفت کے آخر میں "ای لگا کر مثلاً دوستی و مہریا نی اور بندگی بھی اور امر سے مقت سے آخر میں "شن و نائش و نائش و گنجایش صال معد میں متاخرین کا کم مثلاً کا مشروب کے مام میں صفت کے آخر میں "شن گا ہوا مال معد میں متاخرین متاخرین کا میں صفت کے آخر میں "شن گا ہوا مال معد میں متاخرین متاخرین کا میں صفت کے آخر میں "شن" لگا ہوا مال معد میں متاخرین متاخرین کا میں صفت کے آخر میں "شن" لگا ہوا مال معد میں متاخرین متاخرین کا میں صفت کے آخر میں "شن" لگا ہوا مال معد میں متاخرین کی کا میں صفت کے آخر میں "شن" لگا ہوا مال معد میں متاخرین کی کا میں صفت کے آخر میں "شن" لگا ہوا مال معد میں متاخرین کی کا میں صفت کے آخر میں "شن" لگا ہوا مال معد میں متاخرین کی کا میں صفت کے آخر میں "شن" لگا ہوا مال معد میں متاخرین متاخرین کے کا میں صفت کے آخر میں "شن" لگا ہوا مال معد میں متاخرین کے کا میں صفت کے آخر میں "شن" لگا ہوا مال معد کیا میں صفت کے آخر میں "من متاخرین کے کا میں صفت کے آخر میں "شن" لگا ہوا مال معد کے اخرین کی کا میں صفت کے آخر میں "شن متاخرین کے کا میں صفت کے آخر میں "شن کی کا میں متاخرین کے کا میں میں متاخرین کیا کہ میں کی کھر کیا کہ میں متاخرین کے کا میں کیا کہ میں کی کا کی کھر کیا گور کیا گور کی کیا کھر کیا گور کیا گور کیا کی کھر کیا گور ک

معی نظر آیا ہے اور کہائی تیاس سے موافق مستعمل ہے میکن بیدایش اور زیبایش مختاج دلیل ہے اور اہل زبان شعراسے کلام میں یہ دولفظ نہیں آئے۔

قاضی عبدالود و دصاحب بیدایش اور زیبایش کمتعلق غالب صوت به کهناکا فی شخصته بین که ان کاصیح بونا نظائر کا حاجت مندنهیں بیکن چونکہ قاعد ان کا مخالف ہے ایرانیوں کی تھی ہوئی فرشگوں سے یا ان کے اوب سے ان کا مخالف ہے ایرانیوں کی تھی ہوئی فرشگوں سے یا ان کے اوب سے ان کا مخالف ہوئی فرشگوں سے یا ان کے اوب سے ان کا مخالوں مندیس شادی نے مجھ اطلاع استعمال کی سندیسی کر بطور قافیہ بیس جناب و اکو عندیس شادی نے مجھ اطلاع دی ہے کہ ابوانفضل کے یہاں کئی جگہ آیا ہے ۔ آجکل ایرانی کمٹرت استعمال کے رہا اس کے قبل کے ایرانیوں کے یہاں مجھے یہ نفطانیس کرتے ہیں نخفی کے معاصر یا اس کے قبل کے ایرانیوں کے یہاں مجھے یہ نفطانیس کے ایرانیوں کے یہاں مجھے یہ نفطانیس ملاز یہانی کر بان پر نہیں۔

ل صفت کے خریں یا معروف اور امرے آخرین ش "لگاکر مال صدر
بنانے کا قاعدہ بہت بُرانا اور عام ہے مین صفت کے آخرین ش "لگاکر مال مصدر
بنانے کا قاعدہ بہت بُرانا اور عام ہے مین صفت کے آخرین ش "لگاکر مال مصدر
بنانے کا قاعدہ فرقد یم قواعد فاری میں لتا ہے اور نہ جدید قواعد فاری میں - اور چونکہ
بیرا اور زیباصفت ہیں اس سے مسلمہ قاعدہ کی روسے بیدائی اور زیبائی و زیبائی
بیدائیش اور زیبائی غلط ہیں ۔ اب اگر دوایک آدمی خلاف قاعدہ بیدائیش و زیبائی
استعمال کر گئے ہیں تو وہ صحیح قرار نہیں دیے جاسکتے ۔ ور نہاس کا مطلب یہ ہوگا کہ ایرانی
کی زبان سے جو نکل جائے وہ قاعدہ گلیہ کے خلاف ہی کیوں نہ ہواس کو وحی آسمانی کیم
کی زبان سے جو نکل جائے وہ قاعدہ گلیہ کے خلاف ہی کیوں نہ ہواس کو وحی آسمانی کیم
کی زبان سے جو نکل جائے وہ قاعدہ گلیہ کے خلاف ہی جع مُرغ کی جع مُرغاں اور طفل کی جگہ
طفلاں ہے لین خاقانی نے خلاف قاعدہ مُرغ کا استعمال کیا ہے ۔ قرک الب

مرغكاں اورطفلكاں بجائے مرغاں اورطفلاں استعال كرنا چاہے۔ اوربركہاں كى بات ہے كه غالب مجھى قاعدے كو إلى زبان سے استعمال برترجيح ديتے ہيں اور تھی اہل زبان سے استعمال کو قاعدہ کلیہ بر ترجیح دیے ہیں۔غالب تینے تیزیں سلطة بي كرا ما ند كو مند اور خواند كو خند بولنالهجر ب قاعده نهيس شاعراور منشى كو تبنيع قاعده كا چاسك" قاعده موتارى كصيح وغلط من المتياز كرفكيك للذا قاعدے می کی دوسے فیصلہ کیاجائے گاکہ پیدائش و زیبائش صحیح بن یا غلط - غالب سے شاگردوں اور معتقدوں کے اُستاد برستانہ فتوی سے اس کا فیصلہ منہ ہوگا۔ وہ غالب سے مجی بہت کمتر درجے محفق اور فارسی وال تھے۔ بهارى أردوك امام الفصى ميرانيس" يارب ذوالكرام" استعال كرهي بي-توكيا ايك افضح ابل زبان ع ذوالكرام استعال كرجانے سے اس لفظ كو سيح مان بياجائيگا۔ علط برصورت غلط م- اب اكرفصحا عامل زبان أيك غلط لفظ كو عام طورير استعال كرنے لكيں تواس لفظ كوصيح تونہيں كہيں كے گرغلط العام مصيح كے سخت اس کا استعمال جائز مجھا جائے گا۔لین حرت دوچار آدمیوں سے استعمال کرجانے سے غلط لفظ تصیح و جائز نہیل ہوسکتا۔ کیونکہ شعرتد ہر شاع کہتاہے، لیکن ہرشاع كو اُستا دسخن ا وراُستا دفن كا درجه حال نہیں ہوتا۔ لہٰذا جن شاع وں كواُستاد سخن اور أستا دفن كا درجه خال مذبوسكا وه قابل تقليد نهبي بوسكة اور ان كما سے بیش کی ہوئی سند قابل قبول نہیں ہوسکتی۔

رائد-ماند

تیخ تیزد (مولوی صاحب) ۱۱ اور ۱۹ صفح میں ماند و خواند کو بموز

چاند غلط بتاتے ہیں اور مُند و خُند کو ہر وزن مُند وکند صحیح فرماتے ہیں۔ ہیں اس سے لازم آتا ہے کہ ماندن و خواندن کھی ہے العن ہر وزن کُندن ہو جو سندی اسم زر سبیش ہے۔ لاحول ولا قوۃ الّا باللہ ۔ خوان مع الواو معدولہ و العن اور ماندن سے الالعن اور ماند مع الواو اور العن اور ماند مع الالعن مولوی جی کی مثال کے مطابق ہر وزن چاند ہے ہے۔ سکین اہل ایران العن کو سلا دیتے ہیں اور یہ ہجہ ہے 'نہ قاعدہ ۔ شاعراد رہنشی کو تمتیع قاعدہ کا چلہے ہے کی گیا ہے کہ کے کہ ہرویوں اور بھانڈوں کا کام ہے۔

بېروبيوں اور بھانڈوں کا کام ہے۔ غالب استفتا نمبرسا۔ راند و ماند دراصل بوزن جاند سجے۔ رند و

مندلہج ہے -اصل میں برزن تند وگندنہیں -

مفتيول كا جواب - راند وماند بروزن جاند مي مفتيول كا جواب - راند وماند بروزن جاند و

شمشیر تیز تر-لہج کے معنی تربان ولفت اور تلقظ کی بنا ورا معنی تربان ولفت اور تلقظ کی بنا ورا ہے جیساکہ فرسٹگ بین تکھا ہے۔ کہتے ہیں کہ سخن "کی" خ" پر بیش کھی ہے اور قربر کھی ہے۔ اس طرح اختلا ف لہج کی بنا پر خود و خور د وخوش کی "خ جمعنا خرین کے لیج بین مفتوح کھی ہے اور صغیوم کھی ہے۔ اس کا رح " جنان" اور "جنین" کا لہجہ " بونان اور "جنین" کا لہجہ " بونان اور "دیونین" ہے۔ دور حا صرکے اہل اعراق " جراغ "کی " ج" بالکسرود " بونان اور "دیونین " ہے۔ دور حا صرکے اہل اعراق " جراغ "کی " ج" بالکسرود بات دراصل میہ ہے کہ مقلد کو ریعنی غیرابل زبان کو ) ہر بان کا تلفظ عربی مطابق کرنا چاہے مطابق کرنا چاہے کے مطابق کرنا چاہے کے مطابق کرنا چاہے کے مطابق کرنا چاہے کے مطابق کرنا چاہی کے قواعد مرتب کرنے کا الفظ عربی کرنا چاہے کے مطابق کرنا چاہے کے مطابق کرنا چاہے کے مطابق کرنا چاہے کے دواری کا تلفظ عربی کرنا چاہے کے مطابق کرنا چاہے کہ کرنا کے کہ کو اعداد مرتب کرنے کا الفظ خاری کے مطابق کرنا چاہے کے مطابق کرنا چاہے کے مطابق کرنا چاہے کہ کونا کی کونا کے کہ کونا کے کہ کونا کہ کونا کی کونا کے کہ کونا کرنا کی کا تلفظ خاری کے مطابق کرنا چاہے کے مطابق کرنا چاہے کہ کرنا زبان کے تواعد مرتب کرنے کا الفظ خاری کے مطابق کرنا چاہے کے مطابق کرنا زبان کے تواعد مرتب کرنے کا

مقصدی بہی ہے کہ زبان سے مطابق تفظ کا استعمال اور لہج سیکھا جائے۔ اس منشی اور شاعر کو اہل زبان کے لہجے کی تقلید کرنی واجبات میں سے ہے متافق میں دوقاعدے بہت زیادہ استعمال ہوئے ہیں۔ ایک یہ کونون غذی کے الف کو واد سے بدلنا۔ چنانچ شاعر کہتا ہے۔

مركم مدح شاه خواند از د مون از دبانش بوے مشك آيد برون بهاں اور بموں اور مکیساں اور مکیسوں بھی اسی قبیل کے ہیں۔ دومرا تا عد یر کرفون غنہ کے قبل کے الف مرودہ کے مرہ کو خذف کرنا اور صرف الف يرصا مثلاً أن كو بروزن من بمعنى أن -اسىطرح ان بروزن كن مخفف لكون بعج "ان" سے بدل گیا اور اس سے مرکبات ہیں انجا اُنکہ اُنچہ -غالب کہتے ہیں کم مين مندا درنقند كوصيح كهتا بول مويد بريان مين مند بغيرالف كا ورخند بغير واو ادر الف کے کہیں نہیں تکھا۔ لہذا میرے اس کہنے کا مدعایہ ہے کہ منداو ذیند بولاجا تام بديد مدعا بنين كه كلهاجاتا - اكركها جلائكم وشخوار بروزن سياد ہے تو اس کا مطلب بہنیں کہ وشخوار کا واو نہ لکھا جائے۔اس طرح خواند بروزن يند كهناكا مطلب يرنبين بمحواندين واو اور العن ندلكها جائے- قدماكا قاعد ہے کہ جونون الف سے بعد آ ہے اسے با خفا ( یعنی ناک سے) پڑھاجائے اور اس نوں کو نون غیر کہتے ہیں۔ مثلاً ما نگ بروزن جا نگ اور متاخرین کا قاعدہ ہے کہ جوالف نون ساکن کے قبل 1-ا ہے اس العن کو حذف کر دیتے س - لهذا وه نون غنة نهي رستا بلكه نون ظاهر مؤتا بي جنائي بانگ بر وزن كنگ يره عني اسطرح قد ما كريج من ماندادد خواند بروزن دانت مين

ادرمتاخرین کے مجے میں بروزن ٹندہیں۔فوائداحمدیہ میں نوب کی بحث بالتفصیل موجود ہے مصائب تبریزی کہتے ہیں۔

بمنزل بارخود انگنده باشی صرمیشِ مصطفی را خوانده باشی بگردول دخش بمت دانده باشی زنام نیک دایم زنده باشی اگر دل اذ علائت کمنده باشی سواد الوجه فی الدارین فقر عنان نفس سرکشس گر گبری نساندی گر ذنیکی دست توناه داضی ششتری

چوبیر بیبوده گردانتد علاحبش راندن است چونه جاجنبید دندان چاره او کندن است

طیم زلانی مثنوی "مینانه" میں کہتے ہیں۔ افتکم اذنام اوغنی رکند مدے خود سرخ ازطیابی کند

داله بردی - رُباعی مرد آنکه بزیرجه خ یُرشورش و بانگ از ترک وزنجر میکلدسازی د ننگ

از برك وزنجر بيطان ادى د لنك منت چ بخردار د طسوج و چدد مرد الله بزیرجرح پرخورس و با نک از کس نه بیزیرد که برا برساز د مسیح کاشی

اتش بزبال شعله برمن زده بانگ کز بهرچ برب ان خاکستر گنگ قاضی عبدالو د و دصاحب - احدے صائب زلائی واله بهردی مسیح کاشی وغیرہ کے کلام سے تابت کیا ہے کہ ایرانی داند و ماندی تم کے لفظوں کو تند و کندکی تسم کے لفظوں کا قافیہ لاتے ہیں۔غالب اوران کے مددگار

اینے دعویٰ کو ثابت نہ کرسکے۔

ل بهیں غالب کی دو باتوں برغور کرناہے۔ ایک یہ کہ اگر ماند و خواند کو ہر دزن ٹند و کند (یعنی مند و خوند) بڑھا جائے گا تو ماندن و خواندن کو مندن و خوندن بڑھا جائے گا تو ماندن و خواندن کو مندن و خوندن بڑھا جائے گا۔ دومری بات یہ کہ ہے کی تقلید ہر دہوں اور بھا بڑوں کا کام ہے۔

يهلى بات كاجواب يه ب كرالف كونه يرصف اور نون كو بالاعلان برصف

قاعدہ مصدرے لئے ہیں ہے۔ صرف ماضی سے ہے۔

سے سے مراد وہ ہجہے جو آب وہواے زیراٹر ہوتاہے سین ماند وخواند کا لہح مند اور خند آب وہوائے زیراٹر نہیں ہے۔ بھرکس لے اس لمح كى تقليد كو بهاندوں كى نقالى تمجھا جائے۔ مندوستان سے فارسي كو" ايك آدى"كوسمردے" بولتے ہیں۔ گرایرانی" مردی" بدلتے ہیں۔ اب اگر كونی ہندوستانی اے طرزمیں" مردے" کی بجائے" مردی ہونے تو اس کو بھا ندو كى نقالى سے تعبيركيا صائے گا يا اسى كو صحيح مانا جائے گا ؟ مندوستانى افسانه " كو" افسانا" يرصح من بكين ايراني "افسات" يرصح بين- لهذا فارى بولة وقت اگر درافسانه کو افسان "بولاجائے توب برگز بھانڈین نہوگا۔ ت-خ-خص-ط-ظ-ع-غ-قاصعرى دون ميں-اب اگر كون غيرع ب عربي زبان سيكه كمرعربي بولتے يا قرآن بر صفح وقت ان حرفوں کو سی مخرج سے ا داکرے تو کیا بربھانڈوں کی سی نقالی ہوگی ؟ جربكار توكون كے بيانات سے معلوم ہوتاہے كہ جب ايك خالص ايرانى

اور ایک خانص ہندوستانی یا پاکستانی فارسی دان ہیں ہیں فارسی ہیں گفتگو

کرتے ہیں تو وہ ابرائی اس ہندوستانی یا پاکستانی کے لیجے کی وجہ سے اس کی
فاری سمجھ نہیں یا تا لیکن جو ہندوستانی یا پاکستانی ایرانی لیج بین ہو لیے کی
کوشش کرتا ہے ایرائی اس کی فارسی گفتگو جلد سمجھ پاتا ہے ۔ لیجے کی کا سیاب
تقلید کمال کی بات ہے ۔ اور اگر ایرانیوں کی زبان میں اعلیٰ شاعری کرناکال
ہے تو ایرانیوں سے بہج میں فارسی تقریم کرناکمال کیوں نہیں ہے ۔ بات درائل
یہ ہے کہ دوسروں کی بات کتنی ہی اتھی اور سیجے کیوں نہ ہو غالب اس کو مجرا
اور غلط صرور کہیں گے اور سیجے کو غلط کہنے پر الرجائیں گے۔
اور غلط صرور کہیں گے اور سیجے کو غلط کہنے پر الرجائیں گے۔

پیشمر عیب سیار یا چیشم عیب ہیں

چیشم عبب سازیا چیشم عبب بیں تیغ تبز-موید بر ہان کے صفح بیس بی چشم عیب ساز "ہے۔ماحبو داسطے فدائے اچیئم کی صفت عیب بیں ہے یا عیب ساز۔ آبھہ کا کام عیب دکھنا ہے یا عیب بنانا۔ جواب کا طالب غالب۔

غالب كا استفتا نمبرا من من كل صفت عيب بن صحيح ياعيب ساذ- مفتيون كا جواب عيب سازغلط محض اورجوا تكدي كوعيب ساز كه أق

بلكه اندهاب-

شمشیر تیز تر- موید بر بان کے صفی بیس بی تحریر کے اندرجودیدہ عیب الے کا لفظ آیا ہے وہ میری تحریر نہیں ہے بلکہ آغام کے حسین تبر رزی کی بر بان قاطع کی عیار ہے۔ دیباجہ بر بان یں وہ فر باتے ہیں کہ ''اہل انصاب سے گذارش ہے کہ جب لفظوں میں سے کسی لفظ سے معنوں میں کوئی نقص ملا حظہ فرمائیں تو زبان اعتراض کے ساتھ اس معنوں میں کوئی نقص ملا حظہ فرمائیں تو زبان اعتراض کے سے سے کسی لفظ سے معنوں میں کوئی نقص ملا حظہ فرمائیں تو زبان اعتراض کے سے کہ اور بان اعتراض کے سے کہ جب سے کسی لفظ سے معنوں میں کوئی نقص ملا حظہ فرمائیں تو زبان اعتراض کے دیار کسی سے کسی لفظ سے معنوں میں کوئی نقص ملا حظہ فرمائیں تو زبان اعتراض کے سے کہ دیار کی اعتراض کے دیار کی سے کسی لفظ سے معنوں میں کوئی نقص ملا حظہ فرمائیں تو زبان اعتراض کے دیار کی معنوں میں کوئی نقص ملا حظہ فرمائیں تو زبان اعتراض کے دیار کی معنوں میں کوئی نقص ملا حظہ فرمائیں تو زبان اعتراض کے دیار کی معنوں میں کوئی نقص ملا حظہ فرمائیں تو زبان اعتراض کے دیار کے دیار کی معنوں میں کوئی نقص ملا حظہ فرمائیں تو زبان اعتراض کے دیار کے دیور کی نقص کا حظم فرمائیں تو زبان اعتراض کے دیار کے دیا

کام خاموشی میں کھیں اور دیدہ عیب سازیں شرمہ بردہ پوشی لگالیں کیونکہ یہ فقیرجا مع الفاظ اور ارباب لغت کا "ابع ہے فرمنگ کا واضع نہیں۔

بلنا الجھى طرح جانتے ہيں كريہاں" ديده عيب ساز" كا جو مفہوم ہے وہ دیدہ عیب میں میں نہیں ہے۔ظامرہے کہ دیدہ عیب سازوہ آبھے ہےجو اجھی اور بےعیب چیزیں وہ برائی اورعیب دیجھتی ہے جواس میں نہیں ہے ا دراس چیز کو عیب دارا و رغیر معتبر بتاتی ہے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں۔ کسی بدیده انکار اگر نگاه کن. نشان صورت بوسف دید بناخویی ليني آكر كوني جيشم الكارس ديكھے أو يوسف عليبالسلام كى صورت كونجى بدصورت بنائے گا۔ لہذا عیب بنا نامجی انجھ کا کام ہوتا ہے۔ حکیم تبریزی بنی اع بر بان كا مقصد برے كرچونكم بريان قاطع بين جوالفاظ ومعاني بين وه ان كى اینی تحفیقات کا نتیجہ نہیں ہیں بلکہ دوسری لغت کی کتابوں سے ماخوذہیں اس سے سوائے دیدہ عیب سازے اور کسی کو الفاظ ومعانی کی غلطی نظر نہ تے گی۔اس بنایہ جامع برہان نے کہا کہ جب کسی نفظ یا معنی میں کوئی نقص د مجیس تو زبان اعتراض کو دبان خاموشی میں رکھیں اور دیدہ عیب سازیں سرمه پر ده ٔ یوشی لگالیس اور جناب معترض ربعنی جناب غالب سنے جامع برہاں ے اس التماس کو قبول نہ فرما یا۔ سیس انھوں نے جو کچھ دیکھا دیدہ عیب سازسے ركها جساكر بعض اعتراضون سے جواب سے واضح ہے -

قاضی عبدالود و دصاحب - تهبیدی دینی فتوی طلب سوالوں کی تہدیں) غالب نے اس سوال کا جواب بھی بتا دیا ہے جوانھیں نہیں چاہئے تھا۔ تہدیدی) غالب نے اس سوال کا جواب بھی بتا دیا ہے جوانھیں نہیں چاہئے تھا۔ جنم عیب سازاحد کے الفاظ نہیں برہان کے الفاظ ہیں۔عیب سازیں کوئی قباصت نظر نہیں آتی - یہ عیب بیں کمعنی میں نہیں - عیب افزیں کا مرادت ہے۔

ل - غالب صاحب كويهي يادنه ر باكم تكفن والد في عيب ساز كلها تها ياديدة غلط سأزاوريس فالكها تها-جامع بربان في يا احمر على في بهرطال مجه حيثم كاكام عيب بنانا غلط معلوم بوربا تصار كرغاب كأنكا بوركا المرسم، ديمه كرماننا يواكر مينم عيب ساز سونيصدي يح ب- دوسرول كو توجان ديجير جب غالب كي عيم عيب سازن فيضى ابيدل الوالفضل اورعني جيب قادرالكلام فارسى شاعرو اورفارى دانول كود كيها توان كى فارسى كوعيب دار اورخود ان کومعیوب فارسی نویس بناکر دکھ دیا۔ بہ اسکھ کی عیب سازی ہے كمنبين-بربان فاطع ايك مشهور اور الماعلمين مقبول اورفارسي دا نون كي رسما فرسك تقى ليكن غالب كى حيثم عيب سأزن اسياس قدرمعيوب بناديا وه غالب كمعتقدين بالخصوص وأب مصطفى خال شيفة مولاناالطا وجسين حانی نواب صنیارالدین نیراور مولوی سعادت علی وغیره کی نگابون مین دو کوری کی بھی فرمنگ نہیں۔ کیا یہ غالب کی نگاہ عیب سازی عیب سازی نہیں۔ فرسک ستند ہو یا غیرستند، ہرحال میں فرسک فرسک ہے۔ گرغاب جتم عيب سازن كجه الساعيب سازى كاكمال دكهاياكه غاب صاحب وغياف للغا "مين كالت" نظراً في-للذا يرمشم عيب مازب جوز بنگ كوفين كالتربناتي م-مفتى مفتى مفرات نے غالب كے سوال كو ديمها تھا غالب كى الكھ كونہيں ديمها تھا-

احمد علی نے موید برہان میں لکھا تھا۔ غم تباہی گفتار فارسی خور د۔
اس فقرے میں کوئی عیب نہ تھا۔ لیکن غالب کی حیثم عیب سازے جواسے

بعیب دکیھا تو اپنی عیب سازی کے ہزسے کام کے راسے یوں بنادیا غم گفتا

فارسی زبان خورد۔ بعیب فقرے کو عیب دار بنا کر اس پراعتراض بھی

جراد یا کر درغم گفتار فارسی زبان خورد۔ کے کیا معنی ، غم مرتب ہونا ہے ہلاکت

برانوت پر، گفتار کاغم کیا ہے ؟ اور بھر گفتار بھی اور زبان بھی۔ یہاں

برانوت پر، گفتار کاغم کیا ہے ؟ اور بھر گفتار بھی اور زبان بھی۔ یہاں

مولوی کی فارسی دانی اور سخن رانی کی طھیک کی گئی ہے۔

جامع بر بان محد صین کی دور رس اور دور بین نگاه کی داد دی چاہے
کہ انھوں نے دوسو سال قبل دی ہے ہیا تھاکہ دوسو سال بعد ہندوستان بیں
ایک ابیا شخص بیدا ہوگا جس کی جیٹم عیب ساز کا کام ایچھے اچھوں کا عیب
کانا ہوگا اور حب کوئی عیب نہ یائے گئ تو عیب بنا ہے گی اور سنگا مہ بریا
کرے گی۔ لہٰذا جب وہ بر بان قاطع کو دیکھے گی تو عیب بنا بنا کر اعتراض وارد
کرے گی۔ اس وجہ سے صاحب بر بان نے اس جیٹم عیب سازے رکھنے والے
سے عیب بوشی کی گذارش کی گر گزارش قبول نہ ہوئی۔ اور ہوتی بھی کیوں؟
جیشم عیب ساز جو تھمری ۔ بیٹم عیب ساز کا کام عیب بنا نامے کرعیب جھیاں۔
جیشم عیب ساز جو تھمری ۔ بیٹم عیب ساز کا کام عیب بنا نامے کرعیب جھیاں۔

بر ہان قاطع ۔ آبیں بڑے کے اس کرنے کو کہتے ہیں جس سے مُردے کا بدن غسل کے بعد ہو تخصے ہیں۔ قاطع برہان۔ مُردے کا بدن پونجھنے کی تید بیجا ہے۔ آبجیں اس کروے کو کہتے ہیں جس سے ہاتھ دھونے نے بعد پونجھنے ہیں اور عُرف عام بیں رومال کہتے ہیں۔

موید بربان -صاحب فرسگ سامانی اورخان آرز و بھی فردے کا بدن یو مجھنے کی قید نہیں ملنے - وہ بھی رو مال کھتے ہیں۔ لہذا یہ اعتراض غالب کا ابنا نہیں ہے ربینی غالب نے سرقہ کیاہے)۔

تبیغ بیز-موید بربان کے صفح بار ہیں مولوی کھتے ہیں کہ صاحب فرینگ سامانی اور خان آرزو کھی مانع تخفیص آبییں ہیں اور عمو گا رومال کو کھتے ہیں۔ بھرنیچہ یہ نکالتے ہیں کہ یہ اعتراض ان دونوں شخص کا ہے اور غالب سارق ہے اس اعتراض کا -سبحان النٹر اصفہون کا سرقہ سُنا تھا 'رقہ اعتراض نہ سُنا تھا۔ اتفاق رائے کا نام سرقہ دکھناکتنی بڑی ناانھا فی ہے۔ اعتراض نہ سُنا تھا۔ اتفاق رائے کا نام سرقہ دکھناکتنی بڑی ناانھا فی ہے۔ جامع بربان کی رائے کا اور فر ہنگ نویسوں کی رائے سے متفق ہونا استناد اور میا مانی اور خان آرزو کی رائے سے اتفاق مجے پربا

غالب کا استفتائم مره - فرسک نولیس حال کی دائے اگرفرنگ نو ماضی کی دائے سے مطابق ہو، خواہی بحسب اتفاق خواہی از روئے مشاہدہ! یہ سرقہ ہے یا تطابق رائے ہ

مفتیوں کا جواب - تطابق دائے ہے، سرقہ سے کیا علاقہ ہ سی فضیوں غابہ مشتیر تیز تر - مشاہدہ کے بعد اگر سامانی کے اعتراض کا مفرون غاب

غالب اور ان کے معرضین

كے دماع ميں ره كيا اور اول معترض كا نام كي بغيراس اعتراض كو واردكرنا يا اينا لينا بهرصال سرقه ہے۔ بر ہان قاطع كے طابعوں في ان اعتراضوں كوئ ب كے حاشيه يرجيها يا ہے۔ اور غالب نے ان كومعترض كا عام لے بغير قاطع برہان درفش کا دیانی اور تیخ تیز میں لکھاہے اوران کو ایناظاہر کیا ہے بے فتک یہ سرقہ ہے اور یا پی فہوت کو پہنچا ہوا سرقہ ہے۔ تاضی عدا اور و دصاحب - ( مفتیون کا) جواب غلط ہے -اعرّاض کا سرقہ ہوسکتا ہے اگرغالب نے دوسرے کا اعتراض دیجھا تھااور انصوں نے اصلی معترض کا ذکر بھی بالاردہ نہیں کیا تو سرتے ہیں کیا شہر ہے۔ سا، نى كا بيان أبييس متعلق مكن عناب كى نظر سے زر كزدا ليكن محتى برمان كے اعراض جوانھوں نے اپنی جانب سے بیش كئے ہیں اس كاكيا جواب ہوسكتاب بر ہاں میں اکباسی حافے بیں اور ان میں بیشتر غیرعربی الفاظ کے متعلق ہیں۔ ليكن غالب قاطع بربان مي حشى ع ابك اعتراض كوغلط قرار ديتم بوئ لكص ہیں کہ"مطبع سے منتظمین نے جا با حاشے تھے ہیں تیکن سب سے سب عربی الفاظ سے متعلق میں ہے سی مخالف نے یہ تکھا ہے کہ حواشی نغات فادسی سے ستعلق بھی ہیں اور غالب کے کچھاعة اص واشی میں تھی ہیں۔ درفش کا ویانی میں ہم" كو" اكثر" بناديا -ان كا قول ترميم ك بعد تعى غلط ربا ب-قاطع بربان ك متعدد اعتراضات عواشئ بربان سے ماخوذ تھے اور اس کا اعتراف غاب نهس كيا تها بكه يرلكه كركه حواشي كا تعلق صرت لغات عربي سي كناية اس سے انکار بھی کیا تھا کہ لغات فارسی پران سے جو اعتراض ہیں وہ حواضی سے

کے گئے ہیں۔ درفش کا دیا تی میں غالب نے دوسری دوش اختیار کی ہے۔
جا بجا تھ بیداس کا ذکر کرتے ہیں کہ سات فضلاے کلکتہ جو بر ہان سے محتی ہیں سے
ہمنوا ہیں۔ غالب کو اس کی بھی خبر نہیں کہ یہ حواشی دو بک سے تکھے ہوئے ہیں۔
اور صحی ین مطبع طبی حن ہیں تکیم عبدالمجیدے سواکسی سے عالم ہونے کا تبوت
ہوجود نہیں ان سے سروکا رنہیں رکھتے (تفاصیل محقق)

ل عالب کا دواور قارمی کلام میں مضابین کا توارد اس حدکمیا ہے کہ غالب پر بیدالزام لگایا گیا کہ وہ فارسی شعرا اور میر تقی برے کلام سے مضابین کا سرقہ کرتے تھے۔ غالب نے اس الزام کا جواب یہ دیا کہ فاری شعرانے میرے بی مضابین میں نے نہیں نچرائے لگہ فارسی شعرانے میرے بی مضابین نہائی الزام مان لیا اور الزل سے چرائے تھے ۔اس طرح غالب نے بطرز دگر سرتے کا الزام مان لیا اور ان کا یہ کہنا کہ نضلاے کلکتہ جو بر ہان کے مشی ہیں میرے مہنوا ہیں گویا بطرز دگر الحقوں نے اس طرز دگر سے الی المرائی کہ یا بطرز دگر اللہ میں کہنا کہ نصلاے کلکتہ جو بر ہان کے مشی ہیں میرے مہنوا ہیں کو یا بطرز دگر ان کے حواشی دکھی تھی۔ انھوں نے غالب کی قاطع بر ہاں نہیں دکھی تھی۔ اب بر سوال کہ ایک فر ہنگ نویس کی داسے دوسرے فر ہنگ نویس کی دائے سے مطابی ہونے کا مطلب تطابی داسے تو غالب سرے سے فرسنگ نویس کی دائے سے مطابی ہونے کا مطلب تطابی داسے تو غالب سرے سے فرسنگ نویس کی دائے سے مطابی ہونے کا مطلب تطابی داسے ہو غالب سرے سے فرسنگ نویس کی دائے سے مطابی ہونے کا مطلب تطابی دائے سے وغالب سرے سے فرسنگ نویس کی دائے سے مطابی ہونے کا مطلب تطابی دائے سے دوائی سے دوائیں میں میں میں کی در سے فرسنگ نویس کی دو سے فرسنگ نویس کی دور سے کا کھور کی دور سے فرسنگ کی دور سے کا دور سے فرسنگ کی دور سے کا کھور کی دور سے کا کھور کی دور سے کا کھور کی دور سے کی دور سے کی دور سے کا کھور کی دور سے کا کھور کی دور سے کی دور سے کور سے کی دور سے کا کھور کی دور سے کا کھور کی دور سے کا کھور کی دور سے کور کی دور سے کا کھور کی دور سے کا کھور

مشش صرب نتیجر خوب

نہیں ہیں اور ان کی قاطع بر ہان چند اعتراضات کا مجموعہ ہے نہ کہ فرہنگ۔

يربان قاطع يشش صرب نتجر خوب كنايه به كومروزر ساورشك

ٹنکر 'عسل اور نختلف تسم سے میو کوں سے بھی ہے۔ نظر آیا ہے۔

قاطع بريان - يرجد مركب بعنى شش ضرب نتيج وخوب نفظ م ما مصطلح-بهرحال جو معني بتائے گئے ہیں- وہ معنے کیونکر سمجھ جاسکتے ہیں۔ خواجه بجران الدین دمینی برمان) گوهراز داشک انتکراعسل اورقهم تسم كے ميوے بحتاہے -ان تفات اور صطلحات كوير صفى اور ياد مر كھنے كا طلب یہ تھا کہ تحریریں کام آئے اور ناظرین اس تحرید کو دیکھ کر تھے والے کے دل کی بات معلوم کرلیں۔جنانجرایک آدمی نے اپنے دوست کو لكهاك سفن صرب نتير خوب مجه بهي دو- يرصف والاسمجه نه يا باكراس كادو كيا جابتا ہے۔اس نے ايك ايك سے اس كا مطلب يوجھا۔سب نے جواب دما كر بمين معلوم نهين - ينانجه الفاظ كے سفينے ميں اس كابيته نه ملا- البته برمان قاطع میں اس کا بنته الا۔اب وہ سوچنے لگا کہ مانگنے والے کو کیا بھیجوں۔ کو ہریا زريامتك يافتكر ياعسل باليك لؤكرى مختلف قيم كي الميدكم بربان مانے والے دوسری فرہنگوں اورشوا کے کلام سے مجھے مجھا دیں گے کہاس کا مطلب كيا يون اور اكرنه جناسكين تواتا كالحال الدين ربيتي جامع برمان محمدين ے حمق کے اظہار میں میرے ہمزیاں بنیں -

غالب كا استفتائم المرائي مشرب نتيج وفوب شكر عسل محوم ارد منتك اوراقسام ميوه كو كه سكة بين ما نهين؟ مفتيون المراقسام ميوه كو كه سكة بين ما نهين؟ مفتيون ما جواب - معا ذالتر الاعول ولا قوة الآبالتر - كون كيستا

ے۔ گر دیوانہ کھے۔ بعنی ان جھ چیزوں کو مشش صرب نتیجہ تنوب نہ کھیں گے اور کو نی چھ باتوں کو مکھیں تر مکھیں۔

انتباه - یہ اعتراض فاطع برہان کی بہی اشاعت میں شامل نہ تھا۔
دوسری اشاعت بعنی دفش کا ویانی میں شامل نمیاگیا اور موید برہان کھتے و
احمد علی سے بیش نظر صرت قاطع برہان تھی کیونکہ دفش کا ویانی اس وقت
وجو دہیں نہیں آئی تھی ۔ لہذا بر لفظ غالب اور احمد علی میں ما برالنزاع نہ تھا۔
چنانچہ احمد علی نے اس کا جواب حسب عادت بالتفصیل دینا صروری نہ مجھا۔
لیکن غالب سے اس کہنے پر کہ " دوسری فر سنگوں سے بچھے مجھا دیں کہ اس کا مطلب
کیالوں ما حمد علی نے شمنیر تیز تر میں کھا ہے کہ "ان دوکتا ہوں کی حقیق ت
مویدالفضلا اور مدارالا قاضل سے معلوم ہوسکتی ہے۔"

قاضی عیدالو دو دصاحب به اعتراض بهلی بار درفش کاویایی میں کیاگیاہے۔ احمد اور غالب میں مابدالنزاع نہیں۔ جامع برہان نے دوس میں مابدالنزاع نہیں۔ جامع برہان نے دوس فرہنگوں سے لیاہے اور ششن ضرب نتیجہ خوب یاسٹ شنیجہ خوب فرہنگوں میں ظاہرا انوری کے ان دوشوول کی وجہ سے شامل کیا گیاہے۔

ز برحبن تو دا یم به شنید خوب زخرجت تو است است شمکن مرحبن تو دا یم به شنید خوب خوب خوب مرحبی و دخارا بزر و دخار به من صدف به گوم در من من من من من کا مذاق کی مناف مناکی مناف کا مذاق

الران کی نیت سے ایک میں کے جائے برہاں کے بہائے ہوئے میں کا مراق المان کی نیت سے ایک میں کے جوابی ویربتانی کا (ملا عبدالصرصبا) والمان کی نیت سے ایک محص کی چرانی ویربتانی کا (ملا عبدالصرحبار) والفسان سنایا اور اس کے بعد فرمایا کرجائے بربان کے معتقدین یا تو

مجے سمجھادی کہ و مخص اینے دوست کوان چیزوں میں سے کون سی چیز عے یا بھرمیرے ساتھ جاسع بربان کی حاقت سرائی مرس-يهلى بات تويه كرجامع بربان نے مشت صرب متحر خوب محفظي معنى نہیں تنائے ہیں بکہمان صاف لکھاہے کہ مذکورہ چیزوں سے کنایہ ہے۔غا كايه يوجهناكه ان چيزول بي كون سي چيز كو هريا زريا مشك يا شكر باعسل ما تحل نغی خیزے۔غالب نے لفظ "اور" کو لفظ "یا "سے بدل و ماعلاوہ اس ك منش كالفظ موجود مدان سب جيزون كومجموعي طور يرشش ميتجير خوب كماكيات \_لذا" يه"اور" وه"كا سوال بى بدا تهين موتا \_ جھول ك جھوں سمجھنا چاہئے۔ سکن اگر کسی نے نہ سمجھنے کی قسم کھا رکھی ہو تو علاج کیا ؟ غالب نے یہ بھی لکھاہے کہ سواے بربان قاطع کے اور کسی فرمنگ میں یہ لفظ نہیں ہے۔ احمد علی نے جواب دیا کہ مشش ضرب نتیجہ خوب کی حقیقت مويدا تفضلا اور مرارالا فاضل سے معلوم ہوسکتی ہے۔ خود جامع برہان نے کہا میں ارباب لغات کا تابع ہوں داضع نہیں۔لنذا انھوں نے یہ لفظ وومری فریگوں ہی سے بیا ہے۔اس کئے غالب کا یہ کہنا کرسی اور فرہنگ میں نہیں ہے بے یرکی اُڑانا ہے۔ قاضى عبدالود و دصاحب لكهة بس كرشش صرب نتيج وخوب ياشش نتيئ خوب افوري كے منقولہ دوشروں كى وجہ سے شامل كيا كيا جيكن انورى ع شور دل میں بحذت" صرب" ہے اور بر ہان میں بحذت و باضاد ار" صرب" د ونوں طرح ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بدلفظ اور تھی کہیں انتحال ہواہے۔

خالب نے جامع برہان کا مذاق تو اُڑا یا اور انھیں احمق کہنے کی
دعوت بھی دی اور ان کے مفتیوں نے انھیں دیوانہ بتایا گرخود غالب
یاان کے مفتی اس کے معنی نہ بتا سے مفتی بیجارے تو معنی اسی وقت بتا سکتے
تھے جب غالب انھیں بتا دیتے۔ گرغالب تو خود ہی اس لفظ سے اتشا نہ تھے۔
مفتی بیجارے نے عرب بی ان کے معنی بتائے ہیں انھیں جھو لا کر جو بھی معنی بتائے جائیں کے
مطلب یہ ہوا کہ برہان کی بات مانے کو تیار نہیں۔
ہم مان کینے کو تیا دہیں گر برہان کی بات مانے کو تیار نہیں۔
جس چیز کاعلم بد ہی طور بیر نہ ہواس بر بحث کرنا ابنا ہی بھرم کھلوانا

جشم مخالفال بياثرن برسيسر

انتباه -"اتدن" کی بحث میں موید بربان میں احمد علی نے یہ صوبہ نقل مما تھا۔

تبیغ تیز-اس فصل میں یہ مصرع اُستاد کا جو حضرت نے کھا ہاسکا وزن آب سے بوجھتا ہوں جس طرح حکم ہواسی طرح پڑھوں ۔جانتا ہو گانی گا کی شامت آئے گی اور غلطی اس سے منسوب ہو جائے گی اِسکین مجھ مدس صاب سے استفادہ منظورہ مصرع یہ ہے اور مدرس صاحب اس کو استاد فرخی علیہ الرحمۃ کا بتاتے ہیں۔ ع

چشم مخالفاں بیا ژن به تیر غالب کا استفقا نمبرے - یه مصرع وزن شعریں درست ہے یا

اموزوں؟

مُفتيون كا جواب \_مصرعه موتو كيه لكهون فقره ب-اسكا

وزن سے کیا علاقہ ہ

متنمشير تيز نز- وزن مصرع أستاد مفتعلن مفاعلن فاعلال-اس وزن بین تقطیع فرمائیے اور ٹیے ہے۔ بہاں کا بی نکار کی شامت نہیں ہے بكه اس مصرع كى شامت ہے كه اموزونى سے متہم كيا كيا- مويد بر إن ميں يمرع لفظ "آ أدن كى سندين نوا درا لمصادر سے نقل كيا كيا ہے -موید بربان سے اس کومنسوب کرنے کا کیا مطلب- آخرد بی میں نوادرالمصادر كانسخه موجود بوكا-اگريقين منه بهو تونسم التُنرنوا درالمصا در ملاحظه فرمالين آيتاد فرخی کا یہ معرع دورے معرع کے ساتھ ہوجود ہے اسی طرح جھیاہے شعر جشم مخالفال بیا زن برتیر مجیم کفن دلی بزر آزدن مفتعلن مفاعلن واعلان مفتعلن مفاعلن فاعلن بحرمريع ب-اصل بمستفعان ستفعلن مفعولات- دوبار-اس شعر کا عروض مسطوی مو تو ف و حزب مطول کمشوت ہے اور حمنو مجنون و صدر وابتدا مسطوی تقطیع ہے -

جشم مخا مفتعلی نفا بیا مفاعلی ژن به تبرفا علان رمچو سفے مفتعلی دل بزر مفاعلی آر دن فاعلی اس کی خداحف بحری ملاحظہ ہوں بحر سریع مسطوی موقوف دل چركند سيرو تاشك باغ تا بتوام ازېمه دارم فراغ مفتعلن مفتعلن فاعلان دوبار مسطوى كمسوت تا نه کشدعقل بدیوانگی وسن بااے قرمناعی مفتعلن مفتعلن فاعلن دوبار مست کلید در گنج کلیم مفتعلن مفتعلن فاعلان بسم الشرارحمن الرحيم مقعولن مفعولن فاعلات

اسلم گریشی در بمشی مارا نیست غمار سرنکشی یارا مفتعلن مفتعلن فعلن دو بار بحراريع مجنون مسطوى كمسوف نگارس بکارس درنگر زیرم بے شار من درگذر مفاعلن مفاعلن فاعلن دوبار مجنون مسطوى كمسوف يعنى عروض حزب

انعشق تو من در جهال سمرم فول شدانی در د نهال حبگرم منتفعلن مستفعلن فعلن دو بار اُستاد كے اس شعر يرا عراض كرنے سے معلوم ہواكہ جناب غالب عرد كاعلم جوفن شاعرى كے اوازمات بيس سے بدرجراتم ركھتے ہيں۔ توط \_ احد على ت اس بحرير برطى طويل بحث كى ہے - ييں نے بهت مختفر کردیا تا که طبیعت نه اکتا جائے۔

قاضى عبدالودودصاحب - غالب في اغراض سي بلغ وادرالمصادر كوجواك مطبوعه كتاب تقى ديميه لينا ضرورى تفتورنه كيا- غالب أكرع وعن فارس واقف روست اورا تفول فضراب ايران ككام كاايك عردصنى كنقطه نظر سے مطالعہ کیا ہوتا تواس مصرع کو نا موزوں نہ کہتے (تاضی صاحب کی طویل

ل احد علی نے جس تفصیل اور دلائل کے ساتھ بحث کی ہے اس سے معلوم موتائے کہ مذکا بن تکاری شامت آئی تھی اور نہاس شعر کی۔ بلکہ خود غالب اوران مفتى صاحبان كى شامت آئى تھى كەاعتراض كربيتھے مستنفتى اور مفتى دونوں كى جہا كَفَلِ مَنى - خيرغالب صاحب مدرس صاحب سي كيه استفاده كمزنا جاست تھے اور مررس صاحب نے اس انداز سے درس دیا جیسے ایک مرس ایک طالب علم کو درس دیتا ہے۔ لہذا غالب کا یہ کہنا کہ مدرس کا عہدہ ہاتھ آناحسب اتفناق ب ندازروے استحاق" فلط تابت ہوا۔

واطع بربان -رجاع بربان قاطع نے ) ہنگ کے معانی تانے کے بعد جوائٹرے سند لکھے میں اسے کشیدن کا ماضی قرار دیاہے اور برعایت توقیح اس " یعنی کشید" کے لفظ کا اضافہ کیا ہے۔ پھر لفظ آہنگ کی تشریح کے بعد اخیصل میں ا منگیدن کا نفظ مکھاہے اور کہاکہ یہ آہنگ کا مصدرہ عبی کشیدن کے بیں۔ ماضی بنانے کا قاعدہ قرید ہے کہ مصدرے آفر کا "ن "حذف کردیتے ہیں اور جامع بربان خود کہنا ہے کہ آہنگیدن مصدرہ ہے۔ تو پھر ہرصال میں ماضی آہنگید ہوگا نہ کہ آہنگ ۔
آہنگید ہوگا نہ کہ آہنگ۔

موید بریان -بریان قاطع مین آہنگ سے سبعنی فرینگ جہا تگیری سے نقل کے سی میں اینگ سے سبعنی فرینگ جہا تگیری سے نقل کے سی ہیں اور فرہنگ جہا تگیری میں سب معنی سندسے ساتھ سکھے ہیں۔ آہنگ کے ایک جہا تگیری میں سب معنی سندسے ساتھ سکھے ہیں۔ آہنگ کے ایک معنی ہیں۔

(۱) موزونی آواز وسازسیف افرنگی میشو بر شنج زاوید مدح گربار تو باد دوشن از شمع و خ مطرب ابه آنبگ (۲) فصد مشیخ سعدی کہتے ہیں۔

چو آہنگ رفتن کند جان پاک ہے ہرتخت مُردن چربر روے فاکر
(۳) طاق ایوان اور اسی قسم کی چیزوں کی خمیدگی۔ رفیع الدین لبنا
جلالت را بفلک بربصدر برنشیند شکستہ گردد طاق سپر را آہنگ 
(۲) چبوترہ عوض اور اس قسم کی چیزوں سے «کنارا"کو کھے ہیں تحر
زبینوائی جانے رسیدہ ام کہ مرا سافتیت زا ہنگ صفہ تا پردہ
(۵) طراز روش وصفت - حکاک کہتا ہے۔

چے بد کر دم بتو اے شوخ بد ہر کم محزو کم بدیں آہنگ داری (۲) صف مردم و جانو دال یجیم ارزق کہناہے۔ زیں بیکر از یک دیگر مگسلاند بروزے بنودے تو آہنگ نشکر (۱) کشنده اور آ ہنگیدن کے معنی کشیدن (۸) طویلہ اور آختہ خانہ کو کہتے ہیں

کشیدن کا باضی آہنگ یعنی کشید اگر جامع بر بان نے لکھاہے تو بے شک غلطی کی ہے۔ انھوں نے اکشندہ "کو جو فر ہنگ جہا گیری بین تویں معنی میں کھا ہے کشیدہ با بیا تحتانی پڑھا اور کھفٹک کے فرمبگ جہا گیری بین تویں کے مطابق صیغ امر جیسا کہ آہنگ ہے حسب موقعہ اسم مصدری اور ایم قال اور اسم مفعول کے معنی دیتا ہے نہ کہ ماضی کے معنی ۔ داستہ اور صف معنی فلط ہیں اور طویلہ معنی کھی محل تا ہل ہے۔

تیغ تیز- موبوی جہا گیرنگری نے موید برہان کے ۱۹ اور ۱۹۸ صفح کو
سیا ہی سے لیب دیا ہے۔ با رہ معنی امنگ کے لکھے ہیں اور ہرمعنی کی سندایک
سنعر- اس سے معلوم ہوا کہ مولوی نے سب فرمنگوں کو دیکھ کر دس بارہ شعر
نقل کئے ہیں۔ یہ تو سب کچھ ہوا لیکن میرے اس فقرے کا جواب کہاں ہے کہ
برصورت ماضی آ ہنگید ہوگا نہ کہ آہنگ۔

غالب كا استنفائم نمر م - آئنگیدن كاصیغهٔ ماضی آئنگید ہوگا یا فقط آئینگ -

مُفیوں کا جواب - آہنگیدہوسکنا ہے، نہ آہنگ -منتمشر تیز تر - موید برہان میں جواب موجود ہے - لکھا ہے کہ ماضی کشیدن نعنی کشید آگر جامع برہان نے لکھا ہے تو بے شک غلطی کی ہے۔ انھوں نے کشندہ کو بیاے تحتائی پڑھا اور بھٹک گئے - آہنگ صیغہ امہے اورامرسب موقع مصدری اسم فاعل اوراسم مفتول کا فائدہ دیتاہے ہذکیے ماضی ہوتا ہے۔ بیس غالب کا یہ کہنا کہ "مبرے سوال کا جواب کہاں بکیا معنی رکھتا ا قاضی عبدالودود وصاحب سوال فضول ہے۔ کوئی شخص آ ہنگ کو ماضی نہیں کہ سکتا۔ بر ہاں میں یا تو سہو جامع ہے یا غلطی کا تب۔ احمد نے اس کا اعتزا کو لیا ہے اور یہ معاملہ فریقین میں ما بہ النزاع نہیں۔

ک - لفظ آہنگ کے سلسے میں غالب نے برہان پر دواعتراض وارد کے مصلے ایک بیر کہ آہنگ ماضی کیونکر مصلے ایک بیر کہ آہنگ ماضی کیونکر ہوا جبکہ جامع برہان خود کہتاہے کہ آہنگ کا مصدر آہنگ بدن ہے۔ ماضی تو ہرطال میں آہنگید ہونا چاہئے نہ کہ آہنگ کے

اقل اعتراض مے جواب میں احمرعلی نے ہرمعنی کی سند میں شعرائے کچم کے شعا بیش کے ہیں۔ گر خالب بھی عجیب انسان واقع ہوئے تھے۔ سند نہ دو تو اعتراض کرتے ہیں کہ سند نہیں مری اور سند دینے پر مذاق اُڑاتے ہیں کہ" مثال اس کی یہ کہ ایک گھی عطر فروش محفل میں آیا اور تنکوں پر دوئی کیسیط کر ہرایک تنکے کی روئی کو ایک شنیقی میں بھگویا اور اہل محفل کو سنگھایا ' یہ گلاب کا ہے اور یہ شہاک کا ہے اور یہ شو اور یہ شو اور یہ شو فلاں کا ہے ( شیغ تیز )

دوسرے اعتراص کے سلسے میں احمد علی نے بہر کہ کرغالب کے اعتراص کو مان کو مان کیا کہ جوائل کے اعتراص کو مان کیا کہ جا مع بر ہان نے غلطی کی ہے اور وہ فرہنگ جہائگری کے ساتویں عنی کشندہ کو کشیدہ با یا ہے تختانی بڑھ کے اور بہک سے کے جامع بر ہان کی غلطی مان

کے کے باوجود غالب پوجھتے ہیں میرے سوال کا جواب کہاں ؟ غالب کے غلط اعرا کو غلط کہو تو جھگڑا اور صحیح اعتراص کو صحیح کہو تو حفظرا۔ اعتراص کو صحیح مان لینے ج سوال اور استفتاکی صرورت کیا تھی۔

گرجامع برہان کا آہنگ کو ماضی بتانا اور وہ کھی کشیدن کا اور کھری آئ کا مسدر آ مینگیدن بتانا عجیب یادہ گوئی ہے۔ان کی فارسی دائی کی صلاحیت حبیبی ہو گر سمجھنے کی صلاحیت تو بہت کم تھی۔ اگرا حرعلی کا یہ ہمنا کہ جامع برہا نے کشندہ کو کشیدہ با یا ہے تحتائی پڑھ لیا اور بہک سمجھے ہے تو جامع برہان نے بڑی جہالت کا ثبوت دیا۔ وہ صرف ناقل ہی نہ تھے مبکہ کم سمجھ ناقل تھے۔

# يا لوايي

بربان فاطع - الوابر بروزن چارخاید پرستوک باشدقاطع بر بان - تمر بروزن چار باید نهیں ہوسکتا تھا۔ آخر بیجیا رہ
کرتا بھی کیا۔ صوب نقل تو ارنی تھی۔ اور بان ایک فرسنگ میں یالون اور پالوائی
د و نوں کہ ھا ہ اور معنی ایک کا نے رنگ کی چڑیا بتائے ہیں جوغیر برستوں ہے۔
موید بر بان - لفظ "بالوابہ" کی تشریح کے بعد ہی نوں سے بھی کھا ہے
بعنی یا نوانہ بروزن کا رخانہ ایک کا لی جھو بی چڑی با ہے جو بہیشہ ہوا میں اُرقی
رستی ہے اور جب بیٹھ جاتی ہے تو اُ کھی نہیں سکتی ۔ اس کو با دخودک بھی کہتے
ہیں اور جانہ وزیانہ کے تا فیہ س بھی لا با کیا ہے بعض لوگ کہتے ہیں کوابابل
میں اور جانہ وزیانہ موتوف کھا ہے اور معنی ایک جھو کی چڑیا بتا کے
میشر فنا مرمیں یا لوا یہ بالا م موتوف کھا ہے اور معنی ایک جھو کی چڑیا بتا کے

ہیں جس کو پرستو، فراستک اور خرشتو بھی کہتے ہیں عربی میں خطاف ہے ہیں۔ مجمع الفرائس میں یالوانہ ہر وزن شادمانہ لکھا ہے۔ اس کے معنی بتلے ہیں ایک چھوٹی چڑیا جو ہمیشہ ہوا ہیں رہتی ہے اور جب بلیصتی ہے تو اُٹھ نہیں سکتی۔ کہتے ہیں کہ اُس کی غذا ہوا ہے۔اس کی مثال شمس فحزی سے بہاں ملتی۔ کہتے ہیں کہ اُس کی غذا ہوا ہے۔اس کی مثال شمس فحزی سے بہاں ملتی۔ کہتے ہیں کہ اُس کی غذا ہوا ہے۔اس کی مثال شمس فحزی سے بہاں ملتی۔ کہتے ہیں کہ اُس کی غذا ہوا ہے۔اس کی مثال شمس فحزی سے بہاں

سنهنشا با تو عنقائی کم برتست حسود درگر تو یا دواند ؟

التحفة " میں یا دوایہ بیاے حلی مکھا ہے اور کہا ہے کربیاوایہ بھی ہے ہیں۔
لیکن شمس فخری نے اسے زمانہ اور پیانہ کا قافیہ کیا ہے ۔ خان ارز و کے رسالے میں
یادایہ اور یا دونوں ہیں۔ خان ارزو نے فرہنگ قوسی اور دوسری فرہنگوں
کے حوالے سے بادوانہ بروزن کا شانہ ابابیل کے معنی میں مکھا ہے اور یہ بھی مکھا ہے کہ
بیاے عربی تصحیف ہے اور معنی ابابیل سے جے با دوایہ با بائے تحتانی صحیح اور
بینوں شکوک ہے۔

تبیغ تبز۔ (مولوی)صفحه ۱۸ میں پالوانہ اور پالوایہ کے باب میں بہت کچھ کے گروہ جو دکنی نے کھا ہے کہ پالوایہ بروزن جارخایہ پرسٹوک باشد"اور فقرغالب نے اس سے جواب میں لکھا ہے کہ 'دکیا بروزن جاریا یہ بہیں ہوسکتا تھا کہ بروزن جار فایہ کہ اس کا کیا جواب ہا گرمولوی جی منصف ہوتے تو یہاں اتنا لکھ دیتے کہ یہ صاحب بریان کا حق ہے۔

غالب كااستفتانم و- بالوابه ايك لفت ب- فرسك نوس كواسكا بموزن چاريايه ككمنا چارجا يا چارخايه - مفتبوں کا جواب۔ وزن دونوں صحیح ہیں۔ میکن جاریا یہ تکھنے والا آدمی ہے اور جارفایہ تکھے والا جاریایہ

انتیاه-احمدعلی نے خاموشی اختیار کی-

قاضى عبدالو دود صاحب \_ بے شک غالب کا اعتراض صحیح ہے۔ احمہ نے اسے متعلق خاموشی اختیاری ہے۔ مگر غالب خود محش گوئی سے محترز نہیں ہے۔ ل - غالب سے دوا عراض تھے اول يمكم بروزن چاريا يہ تكھنا چاہئے ذكم بروزن چارخابه- دوسرايه كه ايك فرنېگ ميس يالوان ادريالوانه بهي كهاب جو

ایک چڑیا ہے غیر پرستوک۔

اول اعتراض كو فن لغت سے كوئى خاص تعلق نہيں اور چونكہ جاريا ہے اور جارخا يجبساكه غالب كمفتى يا دريرده غالب عجواب سے واضح بے كم دونوں وزن صحیح بس اس سے احمر علی نے اس کاجواب دینا یا اس سے بحث کرنا ضروری نہ سمجھا۔ حقیقتًا یہ اعتراض کوئی اہم اعتراض نہیں ہے لیکن صبح اعتراض ہے۔ سیونکہ فرمنیگ فقط وسیح العلم اور منتنی لوگوں کے بالے نہیں تھی جاتی بلکہ کم علم اور منتدی لوگوں کے لئے بھی لكهي جاتى ب اس سے بمورن لفظ مشہورا ورکشیرالاستعمال لفظ ہوتا چاہے۔اس محاظ سے چاریا یہ اتنا مشہورا ورکشرالاستعمال نفظ ہے کرسونیصدی لوگ اس کا تلفظ عائة بيل-كر عارفايه كالقظ نوت فيصدى لوك نهين جانع للذا جارفايه كوچارُخايي چارِخايه أورچارُخايه كهي يُرُه سكتے ہيں۔اس لئے يالواب بروزن جاریا یا ساعت بہتر ہے۔ یہی وج ہے کہ احمد علی اس اعتراض برجی رہے اس کا مطلب یہ ہواکہ انھوں نے اس اعتراص کو سیح مان لیا۔ اس بر کھی غالب کتے

ہیں کہ ''اگر مولوی جی منصف ہوتے تواتنا لکے دیتے کہ یہ جامع بربان کا حمق ہے''
یہ مطالبہ تو عجیب مطالبہ ہے کہ صرف غلطی نہ مانو بلکہ جامع بربان کو گائی بھی دو۔
بالوایہ 'یالوان اور یالوانہ کے متعلق اجرعلی کی بختیں پڑھنے کے بعد غالب نے
اس حجا کرنے میں بڑنا مناسب نہ جانا کہ یالوایہ پرستوک ہے یا غیر پرستوک لیکن
بار نہ مانے کی غرض سے سارا نہ ور مجوزن لفظ پر دیا اور استفتاکیا۔
مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ برونہ ن جارہ ایہ ہوگا جو چاریا یہ ہوگا گر
اس شخرے مطابق

كندىمجنس بالمجنس برداز كبوتر باكبوتر باز با باز بعنى جارياب مى كوچاريابدسوجھ كا۔

## گاذاں

تینے تیز-جامع بر ہان "گرازاں" کو جو بکاف فارسی مضموم ہے بکا عربی کمسور بر وزن صفاہاں (یعنی کردازاں) کلمتاہے یہ نہیں تی ہے کہ یہ کھی کر کھتا ہے درجہا گیری بکاف فارسی مضموم کیاہے " واہ جی واہ! اپنے مطاع کے خلاف! ان خرافات کا جواب فقیر غالب نے درفش کا ویانی کے صفح سو میں مجل مجدا کھتا ہے۔

غالب کا استفتا نمبروا ۔ گرازان بمعنی خرامان بکاف فارسی مضمی ہے یا کرازاں بکاف فارسی مضمی ہے یا کرازاں بکاف عربی محسور بروزن صفا ہاں ؟

یا کرازاں بکاف عربی محسور بروزن صفا ہاں ؟

مفتیوں کا جواب ۔ گرازاں معنی خراماں بکاف فارسی مضموم صحیح اور

عال اور ان کے معرضین

بكات عربي كمسور غلط محض -

شمشیر تیز تر سرازاں بکان فارسی بروزن خراساں ہے۔مویدالفضلا میں بکان عربی بروزن خراساں بھی آیا ہے۔

قاضی عبدالو دود صاحب براعتراض بیلی بارد درفش کا ویا نی میں ہوا اور ذریقین میں ما برائز اع نہیں۔ اعتراض سیح ہے۔

ل - يداعتراض قاطع بربان مين نهين به اسك احمد على السيركوني فاص توجه نه دى - ليكن حب شمشيرتيز ترمين السير قام أطفايا تو يول أطفتا ساجوا ويف كي بائه محققانه دو لوك جواب دينا جاسية تعالم ورنه جب السسوال سعد ال كاكوري تعلق بي نه تفاتو بالكل خاموش دست - يه منه بذب جواب كيا-

# که وه و فرسخ و فرسنگ

تیع تیز- جامع بر بان کھتا ہے کہ کردہ ہم اول وٹائی بواو مجہول رسیدہ و بہاذ دہ تلف و سہ یک فرسخ را گوبندوآں نہ ہزاد گرزست و کال را بعربی کراع خواند یاب اس مقام میں ولوی احمالی سے نقیر کا سوال ہے کہ لغت میں اور کتب طبق میں یا چہ گا کہ و کوسفند کو کراع بروزن صراح کتے ہیں ۔ جمع اس کی اکارع - تب طبق میں یا چہ گا کہ و کوسفند کو کراع بروزن صراح کتے ہیں ۔ جمع اس کی اکارع - آپ کیا فرماتے ہیں، بقین ہے کہ یہاں کبی مولوی جی دکن کے قول کی تصدیق کریں د کتب لغت و کتب طب میں نہ یا یا جائے نہ کہی کو نوی گات والے بے فیرا اطبا احمق شاید جس تبریز میں جامع بر بان بیدا ہوا ہے اس تبریز میں یوں پی کہتے ہوں گے شاید میں مصدار میں مصدار

مسافت زمین کو کہتے ہیں۔ عربی براع ، بروزن صراح مقداد مسافت زمین کو کہتے ہیں با یاج سے گاؤ و گوسیند کو ؟

مفتیوں کا جواب ۔ صراح میں بعنی یاچہ گاد دگوسیند لکھا ہے۔ بعنی مسافت غلط محض۔

شمشیر تیز تر - اس لفظ ریعی کراع) پر اعتراض درفش کاویا نی اور

تیغ تیز دونوں میں کیا ہے بہ اعتراض اہل مطبع کی طرف سے مطبوعہ بہان قاطع

کے حاشیہ پر موجود ہے ۔ بس غالب نے وہاں سے سرقہ نہیں کیا تو کیا۔

قاضی عبد الو دو دصاحب ۔ یہ اعتراض بہلی بار درفش کاویا نی

میں ہوا اور فریقین میں ما بہ النزاع نہیں۔ یہ اعتراض حاشیہ بر ہاں پر وجود ہے۔

میں ہوا اور فریقین میں ما بہ النزاع نہیں۔ یہ اعتراض حاشیہ بر ہاں پر وجود ہے۔

تطابق رائے اور سرقہ مضموں کو توارد کہتے ہیں اور حس طرح غالب سے بیشروایانی

تطابق رائے اور سرقہ مضموں کو توارد کہتے ہیں اور حس طرح غالب سے بیشروایانی

ثنا عوں نے نہانی نزران سے غالب سے مضامین چراسے ہیں اسی ظرح ان کے بیشو

گلېرى

قاطع برہاں۔ یہ جانور جوہے کی شکل کاہے اور دیوار دیوارور تا پھڑا ہے۔ اس کا نام گلہری بکاف فارسی مکسورہ اور یہ فارس میں نہیں ہوتی۔ فارسی میں اس کا کوئی خاص نام نہیں ہے۔ دسی پر ناز کرتا ہوں کہ وہ اسے بکا فعربی مفتوح الفاظ فارسی کے تحت کھتا ہے اور بموزن ابہری نتاتا ہے۔ ہندوستان

میں اس کو گلهری بکاف فارسی مکسور کہتے ہیں نہ بکانت عربی مفتوح - یہ دیمثل بے کہ فالودہ دیکھا ندانار۔"

موید بربان \_بربان س گلمری بقتح اول و نانی ب خان آرندو بوزن ابېرى كى بىب ـ بريان مى ككھا كى يە دورت دالا چوياس اور سندوستان مى بہت ہے اور بکا ف فارسی بھی ہولتے ہیں۔ مولف کالمنامے کہ یہ لفظ بندی اللال إساول بركسره اور دوم برفت اور كاف فارسى باس فارسى مين موش فرما موش يدنده اورموش يرال كهة بي-اس قارى لفظ سمحمنا، يكا فعرى ولنا اوراس طرح اعراب لكانا حد درجه غيرمحققانه بات سيسيكن ميس كهتا بول كريه یہ نفظ مندی الاصل ہے گرمتا خرین سفواے فارسی نے اس لفظ کو اسے کلام میں استعال كياب اور فارسيون كااس مندى نفظ كى املا غلط تكحتا زبان سے الاشنائى كى بنايرے - يحلى كاشانى نے كلرى ابنى بيت بين استعمال كيا ہے-ہوسکتاہے کہ یہ لفظ فارسی میں ہو۔ یا پھر انھوں نے سندی لفظ استعال میاہے برجه افتد برست آل طرار بدو دستش خورد کلری دار تبیخ تیز - گلمری او بدان اکبری کو بوزن ابتری سکھا ہے اور کھر بچائے كا ف فارسى كافء في

غالب کا استفتا نمبر۱۱ ۔گلہری بکا ن فارسی کمسور بر وزن اکہری محصور بر وزن اکہری کا صحیح یا کلہری بکا ن عربی مفتوح بر وزن ابتری ہو مفتوح بر وزن ابتری ہمسور محصور کا جواب کی ہری بکا ن فارسی کمسور محصور کے اور علی نے موید برہان میں مراحت کے ساتھ جواب دے دیا ہے انتہاہ ۔ چو بحد احمد علی نے موید برہان میں مراحت کے ساتھ جواب دے دیا ہے

اورغالب نے تینے تیزا در استفتایس کوئی نئی بات نہیں کہی اس سے احمد علی نے مزید کچھ کہنا مناسب مسمحھا۔

قاضی عیدالود و دصاحب به مندوستانی لفظ بیشک گلهری به دسی یکا فادسی کمسور) احمد بھی بہی کہتے ہیں یکین اس کے ساتھ ان کا یہ قول ہے کہ غلط کر د فارسیال در حرف مندی از نا آشنائی زبان است فادسی میں کان عربی وفاری بخترت ایک ہی مرکز سے کھھ جلتے ہیں۔ بربان یہ مجھاکہ کاف عربی ہے۔ یہ لطی ایسی نہ تھی کہ اس کے متعلق سوال کیا جاتا۔

ل - غاب کہتے ہیں کہ " جامع بر ہاں گلہری کو بجات عربی فاری لفظوں
میں کھمتا ہے اوراس کا ہمو زن ابہری بتا تا ہے ۔ یعنی گلہری ہیں بر وزن ہو کھی ہو
فارسی لفظ نہیں ہے " غالب کے اس بیان سے صاف ظا ہرہے کہ جامع بر ہاں نے
اس لفظ کو فارسی بتایا ہے - لہذا اس کا تلقظ بھی اکھوں نے وہی بتایا ہوفاری
میں ہے - اس لئے اصل سوال یہ ہے کہ یہ لفظ فارسی ہے یا نہیں اور فارسی یں
اس کا تلقظ بکاف عربی مفتوح ہے یا نہیں ۔ یہاں یہ سوال قطعی بیدا " نہیں
ہوتا کہ مہدی میں اس کا تلقظ کیا ہے - بہت سے عربی وفارسی الفاظ اُورو میں
ہوتا کہ مہدی میں اس کا تلقظ کیا ہے - بہت سے عربی وفارسی الفاظ اُورو میں
مستعمل ہیں گران کی حرکت یا املا بدلی ہوئی ہے ۔ خال قمیض بجائے تمیمی صاحب
بروزن مطلب بجائے تیں کھا جا تا ہے ۔

جامع برہان نے اس ہندی لفظ کو فارسی لفظ یا فارسی فرسٹگ بیں اس کے کہ کھا کہ یہ فارسی فرسٹگ بیں اس کے کہ کھا کہ یہ فارسی میں متعمال ہوا ہے جیسا کہ بچی کاشانی کی بیت سے تابت ہے۔ اور

چونکه کاف عربی و کاف فارسی اکثر ایک ہی مرکمذ سے لکھا جا تاہے جیسے کہ قاضی عبدالودود صاحب فالكهام ادرخودميرى نظره كلي يرانى ايرانى فارسى ست بیں گذری ہیں جن میں ہرجگہ کا ف فارسی ایک ہی مرکزے لکھا ہے۔ اس کئے جامع بربان نے اسے کا ت عربی مجھا۔لیکن احمرعلی مے بیان کے مطابق جامع برہا نے ککھاہے کہ اسع بکاف فارسی بھی بولتے ہیں۔اس لئے بہال یہ سوال ہی نہیں سر مندی میں بکا ف عربی بولتے ہیں بابکاف فارسی -اب سوال یہ ہے کہ اہل فارس اول يرفتحه يرصح بين ياسره-خان آرزوتو مبندوستاني تھے۔اس كئے وہ حزور جانتے تھے کہ بکاف فارسی کمسورہے۔ گرانھوںنے فارسی کے اعتبارے بكانء بي مفتوح بروزن ابهرى لكها ہے يمين غالب قاطع بر إن يس تمعقة ہیں کہ جامع برہان نے اس تفظ کو بوزن ابہری کھھا ہے اور بھر تینے تیزیس لکھتے ہیں کہ بوزن ابتری لکھا ہے۔ بہرحال خان آرزواورجامع برہان دونوں فار ر بان ك اعتبار سه كا د عربي مفتوح بتائي بي مفتى في جواب ديت وقت ص مندى تلفّظ كاخيال ركھا- فارى ميں بكاف عربي مفتوح بولتے ہيں يانہيں اس پر کوئی روشنی نہیں دلی ہے۔ تگر یہ ٹابت کرنا مشکل ہے کہ بچیلی کا مشانی نے بکا ع بی مفتوح استعمال کیا ہے یا بحات فارسی مسور۔

ئىچىرى

مربان قاطع - چکری بضم اوّل بوزن مُقری نوع از ریواس باشد و به مندوستان دُختر دا گویند- قاطع بر ہان ۔ شاید دکن میں جوجامع برہان کا مسکن ہے دُفتر کوئیکری بولئے ہوں گے۔ ورنہ مہند وستان میں بجیم مختلطا اللقظ اور داد جہول کے ساتھ چھوکری بولئے ہیں اور یہ بھی ناقل بر تہمت ہے کہ مغل کے لیے ہیں بیکری ہے۔ مغل کے لیجے ہیں بیوکری ہے نہ کہ بیکری ۔ کہا جا تاہے کہ مغل بائ مخلوط کو بے بھاگا اور داو کو دکنی کھاگیا۔ (اہل مطبع نے برہان کے صفح سو ۲۰ برکھا ہے کہ فیکری دکن کے فرہنگ نکار کی طبع فرتوت کی پیدا دارہی )۔
موید بر برہان ۔ مغل کے لیجے ہیں اور بھی الفاظ ہیں جن سے داو حذف بولئا ہے۔ مثل کے لیجے ہیں اور بھی الفاظ ہیں جن سے داو حذف بولئا ہے۔ مثل اس میں بر بسا میں من مذہ شریف میں من ہوں ہے۔ ہولی ہے۔ بر بیان میں من من شریف میں ہوں ہیں ہیں۔ بر بسا میں من من شریف میں ہوں ہیں۔ بر بسا میں میں ہولی ہیں۔ بر بسا

موبد بربان معلی اورها الفاظ بین جن سے واو حذف بروجا آبا ہے۔ بناگا سور فرول بمعنی خوبصورت (خوش وضع وخوش قطع) اس کی دبیل فاطع ہے۔ "سو" خوبی کا مفہوم دیتا ہے۔ اسی طرح سو گھو بمعنی نیک طبع اور زیرک (سلیقہ مند) ہے۔ یہ کو گھو کی ضد ہے۔ ایک مشل ہے۔ مطر کی رتی محلی کی بھل نہ منوں تیل عظر کی رتی محلی کی بھل نہ منوں تیل سو گھو کا حقاظ کھا ایک گھو کا کھا ایک گھو کا کھا ایک میں

سوگھڑ کا جھگڑا بھلا ،کو گھڑ کا بھلامیل نعمت خال عالی نے سگر بوزن ہزاشعال بیا ہے۔ شعر

ایں عائی بیجارہ بہندارہ است نازیں، شوخ ظریفے سگرے می خواہد

لفظ " جل" لاتى طور يربتشديد (ييني عُلَّ) ہے -سين فارسى ميں

بر تخفیف بھی پر صفتے ہیں ریعنی جُلْ)

غالب كا استفتائم سرا - مند دستان مين دُفتر نارسيده كوچيوكر كيتي سي - ابل دلايت چوكرى كيين گ - بحذف بائ مضمره - ميكرى بحذف داو

غلط ياصحيح ؟

مُفنتوں کا جواب ۔ چکری جواہل ولایت سے بھی زیادہ بدلہجہ ہوگا' وہ شاید کیے۔

قاضی عبرالودود صاحب عبری کے بارہ برہان کھتا ہے کہ "بوزن مُقری از ریواس باشد و بہ سندوستان دُفتر را گویند " غالب نے اعراض کیا تھا کہ " در لہج مغلبت جو کری می گویند نہ چکری "احمد نے جواب دیا کر" وا د ببر در بعض الفاظ ساقط شود مثلاً سو گھو۔ عالی سگر بروزی ہمر کوردہ ۔ عے نازنیں سوخ ظریفے سگرے می خواہد

غالب نے تیغ تیزیں دعویٰی کیا ہے کہ ' جوعلما و شعرا ابران سے آکے لہجدان کا مبندی نہیں ہوا 'املا اہل مبند کی املا کے موافق رہی " یہ زبردستی ہے۔ ابہت سے لفظوں کا املا کھی بدلا ہے۔ آر دو کے ادبی استعمال سے تبل صحیح املا معلوم بھی بشکل ہوسکتا تھا۔ بریمن می کو لیجے ۔ مبند وسنان کی کس زبان میں اصلاً اس طرح تھا۔

ک \_ بربان قاطع فارسی الفاظ کی فرسبگ ہے۔ مندی الفاظ کی نہیں۔
اس مے صرف ال فلطیوں کی گرفت کرنی چاہئے تھی جوفارسی الفاظ سے متعلق
ہوں ۔ مندی الفاظ ضمنًا آئے ہیں ۔ چیری کے مندی معنی بھی ضمنًا بتائے کے میں ۔ بہذا ہندی الفاظ کے معنی یا تلقظ یا لہج معلوم کرنے کے لئے کوئی ولایتی یا ایرانی یا مندوستانی مندی الفاظ کو بربان قاطع یا دوسری فارسی فرمنگوں میں تلاش نہ کرے گا ۔ چھو کری کو چوکری یا چکری اور پیانو کو پیا و کہنا ولایتوں کا میں تلاش نہ کرے گا ۔ چھو کری کو چوکری یا چکری اور پیانو کو پیا و کہنا ولایتوں کا

لہجہ ہے۔اس لیج کوفن لغت سے کوئی تعلق نہیں۔البتہ اہل زبان کا اختلاف تلفظ فن لغت سے تعلق رکھتا ہے۔ یعی اگر اہل زبان ایک لفظ کے دولمفظ کرتے ہو تریبرتانا صروری موتا ہے کہ ان د وتلفظوں میں سیجے کون ہے یا دونوں سیجے بي -بدسيون كالهجم من قابل توجم موتاب من قابل قبول اور من قابل مجنف -جب بھی سی لفظ سے تلفظ یا لہجہ سے بحث ہوگی تواہل زبان کے تلفظ یا لہج سے بحث موكى - حيوكرى كالفظ حب بهي بتايا جائے گا تو چوكرى بى بتايا جائے گا-چوكرى يا چكرى مركز نه بتايا جائے گا-لندا يوكرى اور حكرى كالهجران الر بحث ب اور الركرفت كرنى مى بوتو صرف اشاره كرناكافى ب -ات زور شور سے نہیں کرنی چاہے جتنے زور شور سے کی گئے۔ چکری اور یا و جیسے غیرزبان والول كربيح كمعمولي غلطيول كواتني الهيت دى كئى كدان يرفتوى كعي طلب كرتا زص مجهاكيا- اكد مان ليا جلك كه فيرى نبس بونا جاسة بكد چ كرى بونا جاسة توكيا برسيعول كومندى سكهات وقت بتايا جائے كاكه جھوكرى نربولوبكر جوكرى بواد- چوكرى مو يا چكرى د دنون بى تلقظ غلط بين -جب چوكرى كلى غلط تلفظ ہے تو اس کو منوانے پر اتنا زور دینا صروری کیوں مجھا گیا۔ بہرطال یہ زور وشو احمطى سے دلائل كى كاف ىز ہوسكا اوران كے مفق صاحب كا جواب تو ماشاءاللہ! فرماتيس كم" شايد وه جكرى كه" يه شايدكيا؟ والتراعلم بالصواب كانعم البدل؟ غالب سے یوچھا جاسکتا ہے کہ اس چوری اور چکری کی بحث سے کون ساعلی یا تحقيقي فاكره طل مواج بات دراصل يهب كم غالب جب الين كرجدار دعوى با وجود بربان قاطع كى زياده سے زياده سنگين غلطياں نه نكال سے تراين لاج

رکھنے کے لئے خردہ گبری پر اُتر آئے اور کیکری اور پا وُجیسی فن لغت سے
غیر متعلق ولایتی کہنے کی غلطبوں پر طول طویل بحث چھیڑدی۔ گرچکری کی بجائے
چوکری بولنا ایسی غلعلی ہے جیسے غالب کا "وہ" کو"وو" بولنا اور" غالیہ مو" اور
"بو" کے قافے میں "کو" (کھونا سے) "گھو" اور (جونا سے) " جو" لانا۔
تم سب تو یہ کہتے ہو بت غالبہ موآئے
کی مرتبہ گھرا کے کہو کوئی کہ وہ آئے

قاطع برہان۔ یا خُدا یہ (جامع برہان) کس ویرانے کا آتو ہے اور کس بیا بان کا غول ہے کہ کہتا ہے کہ "یاؤ" مندی میں "یا "کو ہے ہیں جس کی عربی رص ہے۔ ہندی میں یا کو یا تو بروزن گا تو ہے ہیں نہر یا گر بروزن گاؤ۔ یا فر بروزن گاؤ ربع کا ترجمہ ہے۔

موید بربان س بھارت نہیں رکھتے اس کے اکثر تلقظ کی علام کرتے ہیں۔ فران کا کو کو اور یاک کے معنی میں ہے اور یاک کرنے کے معنی میں ہے اور سندی میں ایا کو کہتے ہیں۔ فرسٹا جمائگیری میں کھی کھے ہے کہ فارسی میں یا کو کہتے ہیں۔ یا نو بروزن گاؤ کو بروزن گاؤ بولنا اس وج سے ہے کہ فارسی نہ بات کو کہتے ہیں۔ یا نو بروزن گاؤ کو بروزن گاؤ بولنا اس وج سے ہے کہ فارسی نہ بات کو کہتے ہیں۔ یا نو بہیں ہے اور جب ایرانی اس قسم کے ہندی الفاظ کا تلفظ کو تا ملفظ کو تا ہو تا ہو کہ ہیں تو وہ اپنی زبان کے الفاظ کے مطابق کرتے ہیں۔ مثلاً کاؤ اک و فقیرہ -اور جو کہ بی تا بات کی مسلم کے اکثر تلفظ کی غلطی کرتے ہیں۔ مثلاً ابونصر عیر زبان سی بھارت نہیں رکھتے اس سے اکثر تلفظ کی غلطی کرتے ہیں۔ مثلاً ابونصر عیر زبان میں بھارت نہیں رکھتے اس سے اکثر تلفظ کی غلطی کرتے ہیں۔ مثلاً ابونصر عیر زبان میں بھارت نہیں رکھتے اس سے اکثر تلفظ کی غلطی کرتے ہیں۔ مثلاً ابونصر

فرای نے اپنی ایک بیت میں" زدن" کا ترجمہ" ماری" کیاہے۔بیت ہے۔ مزب وجدست وعصو و برو زدن- ترکی اور ماق و بندی ماری-بعض مندى الفاظ ايسے ہيں جو نون غنة كے ساتھ بھى اور جاتے ہيں اور بنیر نون غتہ کے بھی ہونے جاتے ہیں اور دونوں سچے ہیں۔خلا یا نول اور چاول؛ بوخچمتاادر يوجهناوغيره - لنذا يانواور يا و دونون بير تعمعني بين صیح ہیں۔ کتاب، خان باری، میں بھی جس کو غالب نے لفظ گلمری کے سلسلے میں امیرخروسے نسوب کیا ہے یا کری تھا ہے۔ سفر تمنّا وہم، آرزوجا د کھے مرودست وہات و قدم پاؤکے

يراغست ديبانتياراست باتى بود جد دادا ، نيره است ناتي سكن اب ياواور باتى متروك بين-

تبيغ تيز - يهجومولوى جي ياو بروزن كاؤبمعني رجل باستناد خالق باك عائز ركعة بي اس قدر نبيس محقة كركيه كم سات سويرس موسة اميرخروعليا رحمة كوراس عهديس يول كت بول كا ورس ن خالق بارى كونسوب براميرخروايي طون سے نہیں کھا، قول بعض کھا ہے۔ بہر حال شاہجاں کے عہدیں تقطیشاہ بھی اس کا معاصرتھا۔ دلی اور دکن میں کبھی یا نوب نون نہ مجتے ہوں گے۔ یہ ایک حاتت ہے دمنی کی۔ جیسا گلہری بوزن اکبری کو بوزن ابتری لکھاہے اور بھر کائے كات فارى كان عربى - جانول اور جاول ى نظر غلط - سندى لفظ م نقات اورشرفا مع النوں بوسے ہیں۔ بنے بقال بے نون بوسے ہیں۔ خدا کا تھکر بالا تاہد كرانهين صفحول ميں مولوى نے بيرستيد بدو بائے فارسي كولنوا ور بوج جانا اور دکنی کا عبیب ان کو سوجھا - الہی اس کے معنی سسے پوچیوں؛ یا نو بوزن گانورا یا کو بوزن گاؤگفتن ازانست کہ درزبان فارسی سیج لفظ بوزن گانو تیا مدہ -

میں کہتا ہوں گانو کے ہموزن پیدا نہ ہونے سے پانو کا پاؤ ہونا کیو ہمر

لازم آ آ ہے ۔ فارسی میں رجل کو پائے ہیں اور درصورت تخفیف تحتانی کو صدف کرکے پائھیں۔ اہل ایران کی جوتی کو کیاغوض بڑی ہے ہم یانو کو پاؤ ہمیں۔ اہل ایران کی جوٹ بولنا اور دکنی کی خطا بیس شانی اگر چہ خود صدر خطا ہوجا بیس ۔ یہ تحریر رکشنے ند اور شیخ و استہزا ہے ۔ کا بج کے طابعلوں کے سواکہ وہ حضرت کے مطبع اور محکوم ہیں ہندی اور دلایتی سب اس پرنہسیں گے۔ عالب کا استفتا نم ہم اور پا اور پائے باضا فردتی نی جس کو عربی میں رجل کہتے ہیں سندی میں اس کا نام یا نو مع النوں سے یا یا کو بے نوں۔ میں رجل کہتے ہیں سندی میں اس کا نام یا نو مع النوں سے یا یا کو بے نوں۔ مُفتیوں کا جواب ۔ یا لاکو یا کو ناک کا گرمجنوں ۔

شمشے تیز تر - میرعضدالد ولہ شیرازی کی تقلید میں صکم تبریزی فی جامع

ر بان کا قول ہے کہ یا کہ بواف فارسی میں دھو نے اور پاک کرنے کے معنی میں

ہے - مهندی میں اسے یا کہ کہتے ہیں جس کی عربی رجل ہے معترض نے کہا تھا کہ

پاکوہندی میں یا فو کہتے ہیں جسے گا نوکا قافیہ کیا جا سکتا ہے نہ کہ یا کو جو گا کہ کا

قافیہ ہے ۔ جواب دلینے والے نے لکھا تھا کہ صاحب جہا نگیر نے لکھا ہے کہ پا کہ

بوا و فارسی میں وصورتے اور پاک کرنے کے معنی میں ہے اور سہندی میں پاکو کہتے

ہیں ۔ یں نے مکھا تھا کہ یا تو بوزن گا تو کو با کو بوزن گا کو بوسنے کی وج میں ہے کہ

فاری زبان میں کوئی لفظ بوزن گانو مستعلی نہیں ہے اور ایرانی پر مجبوری ایسے مندی الفاظ کا تلقظ اپنی ہی زبان کے مطابق کرتے ہیں۔ مثلاً گاؤ ہو وغیرہ اور ایرانی چونکہ غیر زبان میں مہارت نہیں رکھتے اس لئے وہ اکثر تلقظ کی غلطی کے ہیں اور ایرانی چونکہ غیر زبان میں مہارت نہیں رکھتے اس لئے جمہی بوئے جاتے ہیں اور بعض مندی الفاظ ایسے ہیں جو نون غرقہ کے ساتھ بھی بوئے جاتے ہیں مثلاً جانول اور جاول ، پونچھنا اور پونی اور بیاؤ دونوں صحیح ہیں۔ کتاب "خالق باری" میں بھی جس کو وغیرہ ۔ یس یانو اور پاؤ دونوں صحیح ہیں۔ کتاب "خالق باری" میں بھی جس کو غالب نے امیر خروسے منسوب کیا ہے یا کو ہی تکھا ہے۔

تمنا دېم، آدزو حياد کيئ بدو دست د بات و قدم ياد کيئ براغست ديبا، فتيله است باتي يو د جر دا دا ، نيره است ناتي براغست ديبا، فتيله است باتي يو د جر دا دا ، نيره است ناتي براغست ديبا، فتيله است باتي د جر دا دا ، نيره است ناتي

سين اب يادُاور باتي متروك بي-

 کہتے ہیں اور درصورت تحقیف تحتانی کو صدف کر سے یا کہتے ہیں۔ اہل ایران کی جو تی کوئی غرض برطی ہے کہ یا تو کو یا و کہیں۔ اہل ایران پر جہت لگائی جو جو برن اور دکنی کی خطائی مطانی اگرچہ خو دمصدر خطا ہوجائیں۔ اس برن انفو بوننا اور دکنی کی خطائیں مطانی اگرچہ خو دمصدر خطا ہوجائیں۔ اس بات کو سمجی جانتے ہیں۔ خو د جامع بر ہاں نے لکھا ہے۔ فارسی ہیں مرجل کے لئے یا کا لفظ موجو د جونے سے بیضروری نہیں کہ اہل ایران مندی لفظ یا فو میں یا کا لفظ موجو د جونے سے بیضروری نہیں کہ اہل ایران مندی لفظ یا فو میں تقرف کرے یا کو نہ کہیں۔ اور مفتیوں کی خدمت میں عرض ہے کہ حبب کتاب خالت بادی میں جس کو مستفتی نے حصرت امیر خروسے نسوب کیا ہے۔ یا کہ جا گر مجنوں یا کہ جا گر مجنوں اس کی کا کیا مطلب کہ یا کہ نہ کے گا گر مجنوں یا تو اس کی کا کیا مطلب کہ یا کہ نہ کے گا گر مجنوں اس کا مطلب یہ بواکہ حضرت امیر خروعلیہ الرحمۃ مجنوں تھے )۔ ایسی بات زبان یر لانا یا کھنا اپنی صدسے بڑھنا ہے۔

قاضى عبدالود ورصاحب يادك باره س احد فالق بارىكا

یه مصرعه مه یدو دست و بات و قدم یا و کهنے

( به قافیهٔ چاوی) بیش کیا تھا۔ غالب اسے تیخ تیزیں سلیم کے بغیر کم یہ

امیر ضروکا ہے یہ مکھتے ہیں کہ پہلے یا کہ بولئے ہوں گے۔ شاہجہاں کے عہدیں بیزیا

نہ تھی۔ اس عہد کی ہندوستانی زبان کے متعلق غالب کے معلومات کچھ نہ تھے تھیتی

کئے بغیراک بات کھے دی۔

ک۔ یا دُاور یا تو کی بحث میں غالب کی بوکھلاسٹ عیاں ہے۔ خارسی میں یا کو کے معنی دھونے اور یاک کرنے کے ہیں میکن جامع برہاں نے ضمنا یہ بھی بتایا کہ یا کہ کرنے کے ہیں میکن جامع برہاں نے ضمنا یہ بھی بتایا کہ بندوستان میں یا کو یا کو ( بعنی یا نو ) کہتے ہیں۔ یا نو کو یا کہ بتا نا ایسی علطی نہ بندوستان میں یا کو یا کو ( بعنی یا نو ) کہتے ہیں۔ یا نو کو یا کہ بتا نا ایسی علطی نہ

تھی کہ اودهم کیا یا جائے اورجامع برہان کو دیرانے کا اُتواور بیابان کاغول كهاجا ئے۔اول توغالب نے یہ مانے سے انكارى كرديا تفاكريا نوكا لقظ ياؤ بھی تھا۔ لیکن جب احمد علی کے دلائل اور خالق باری سے پیش کر دہ سند سے مجبور ہوے تو کھے لگے کریاؤا مرضروے وقت میں کہتے ہوں گے۔ شاہجمال کے وقت میں منر كيت مول سكريه" مول سك" كالفظ بتا تاب كه غالب كى بات مدل نهيل بكر قياس يرمنى ب يكين قياس كى بعى توكونى بنياد مونى جاسئ عجيب كاشه ب كه غالب خودجى كوني دليل بيش نهي كرت اور دوسرول كى بھى دليل كونهيں مانے -جامع بربان این طرف سے یا و نہیں مکھا۔ بلکہ فرسٹک جہا بگیری سے نقل کیا۔ فرسٹگ جہا تگیری مضل با دشاہ جا گیرے وقت میں مرتب ہوئی تھی۔اس لئے پیقین سے ساتھ کہا جاسکتا ہے كماميرخروكعلاده جهاكيرے وقت بين عي يا و بوتے بول كے۔ خواص نبين توعوام ہى مہی۔جہانگیرے بعد سی شاہجہاں کا دُ ورشروع ہوتا ہے۔یکس دلیل پر دعویٰ کیا جاسکتا بحدشا بجال ك وقت يس باؤكا نفظ يك قلم متروك بوجيكا تها - احمد على في جانول اور جاول ، يونجهنا اور يوجهناكى شاليس وكر شابت كياكه يا دُبولاجا تا تقافاب في اور جاول كى مثال كو يهم كر الدوياكة شرفاج اول بوسة بي اور بنئ بقال جاول كمة بي - كريه بيب بتايا كريونج مناكون كهتا إدر يوجيهنا كون بولتا ب-بهوا احد علی می کہتے ہیں کہ یا داب متروک ہے۔

اس دلیل کے جواب میں کرجن مندی الفاظر کا مندی تلفظ فارسی زبان میں موجود نہیں ایرا فی ان الفاظ کا تلفظ اپنی زبان کے الفاظ کے تلفظ کے مطابق اوا کرتے ہیں غالب کہتے ہیں کہ ایرانیوں کی جوتی کو کیا غرض پڑی ہے کہ یا دُکہیں جبکہ ان کی فارسی میں ا ادر یا کا نفظ موجود ہے۔ یہ اندازگفتگونانه بزہدی کا نمونہ ہے۔غالب کومعلوم مونا جائے كہ جوايراني ايران ميں رہتے ہيں ان كو توخير غيرز بان بولنے كى ضرورت نہيں يراتي مكن جوايراني تجارتي ياكسي دوسرك سلسلے ميں مندوستان و ياكستان ميں رہتے ہیں ان کو دہاں کے لوگوں سے برابر منے علنے اور بولنے جالنے کی صرورت پر اتی ہے لیا ان کی جوتی کوغرض پڑے یا نہ پڑے لیکن صرورت سے تحت ان کے منے کو مہندی بولنے کی ضرورت برقی ہے اورجبکہ ایرانیوں کی اپنی زبان موجودے تو ایران میں وانسسى اورائگرېزې زيانين کيول پرهائي جاتي بين-فارسي زبان بين والسسي الفاظ استعال کے جاتے ہیں۔ احمدعلی کا یہ کہنا بالکل میچے ہے کہ جن سندی العناظ کو ايرانى مندى مخرج سے نہيں بول سكت الخصيل فارى مخرج سے بولتے ہيں۔ ہيں فود اید ایرانی اور ایک مصری کو انگریزی بولنے شناہے وہ" ف" کو" ت سے مخرج سے ا داكرتے تھے - كابلوں كو أردوبوك اكثر كنا ہے - وه اكثر مبندى الفاظ كوائے فرج سے اواکرتے ہیں۔وہ روسیہ کو رونی بوسے ہیں۔

### يبريشد

قاطع بربان بینده برسید برسید نامناه عدادر برسیده اسم معدر نہیں ہے۔ اسے بطرورت یا تفنن کے لئے اسم جامد" برسیان سے بنایا گیا ہے۔ معدر نہیں ہے۔ اسے بطروری تھا کہ پہلے مصدر بنایا جائے (المذا برشیان سے مصدر برسید ن بنایا گیا ۔ اس کے بعد پرسید مضارع بنایا گیا ۔ اس کے بعد پرسید مضارع بنایا گیا )۔ اس کے بعد پرسید مضارع بنایا گیا )۔ اس کے بعد پرسید مضارع بنایا گیا )۔ اس کے بعد رسید مضارع بنایا گیا )۔ اس کے بعد پرسید مضارع بنایا گیا )۔ اس کے بعد رسید مضارع بنایا گیا )۔ اس کے بعد رسید مضارع بنایا گیا )۔ اس کے بعد برسید مضارع بنایا گیا )۔ اس کے بعد میں آئیا۔ وب جا کریہ خانہ خواب لفظ وجو دمیں آئیا۔ وب خلط ہے )۔

جامع بربان نے بیرسید کھا۔ بھر بیرسید کیمااور بات فارسی مع الاکی بحث میں براش ، براشد ، برسید کیمااور بات فارسی مع الاکی بحث میں براش ، براشد ، براشد ، براشده ، برسین ، برسید کی معاہد برسید کو متحد المعنی کیما ہے۔

> امرا غالب اور لن كرمغرضين

سعدى كيت بس -

براشیده عقل و براگننده بهوش ز تول نصیحت گراگننده گوش

مویدالفضلا، مداراً لا فاضل، جهاگیری نوا در المصادر اور رشیدی کے جا معیں اورخان آرز و کیتے ہیں کہ پریشیدن اور پراشیدن دو الگ الگ الفا فانہیں ہیں۔ بلکہ پریشیدن پراشیدن کا امالہ ہے اورصاحب بہارتجم نے نوادرالمصادریں پراشیدن بریشیدن اورپرشیدن کھا ہے۔اس طرح صیفی امرکو پراش اورپریش ربغیرفوں) کو اس کا مخفف مکھا ہے۔اس طرح صیفی امرکو پریشان کنندہ کے معنی ہیں کھا ہے۔ منالاً خاطر پریش اور سبتی بات یہ ہے کہ پریشان کا نفظ پریش میں نوں کا اضافہ ہے۔جیسے پاداشن و گزارشن۔اسی طح فریخ، رشیدی بواہرا کو وف اور مفتی اس کے افتا ندن و پریشان کو دن کھی ہیں۔ پریشان کا مخفف ہے اور معنی اس کے افتا ندن و پریشان کو دن کھی ہیں۔ پریشان کا مخلف ہے اور معنی اس کے افتا ندن و پریشان کو دن کھی ہیں۔ پریشان کا مخلف ہے اور معنی اس کے افتا ندن و پریشان کو دن کھی ہیں۔ پریشان کا مخلف ہے اور معنی اس کے افتا ندن و پریشان کو بدوباے فارسی نفوو پریج جانا اور دکنی کا عیب ان کو سوجھا۔

غالب کا استفتا نمبره ا- پرشیدن مصدر حیلی ہے- بنا باہوالفظ
"پرسیّان" سے - فیر بائے زائدہ اس کے قبل لاکر بیرسیّیدن کہو، بیرسیّیدن
بہرد و بائے فارسی بھی انھیں منیوں میں کہیں آیا ہے یا نہیں مفتیوں کا جواب کہیں نہیں آیا - اس میں ذہن کو پرسیّان کراکیا ہے۔
تا ضی عبدالورود صاحب - احد کو بیرسیّدی صحت پراصرار نہیں ہے۔

اس الع سوال فضول ہے۔

ل - بقول غالب احمرعلی نے بیرلیند بدو با مے فاری کو افرو یوج جانا۔
ادراحم علی نے مختلف فرہنگوں سے جو اوں سے جو معنے بتائے ہیں وہ بریشیدن
کے بتائے ہیں بیرلیشیدن کے نہیں - غالب نے تینے تیزیں ان کے متاہے ہوئے
معنوں کی کوئی ترویدنہیں کی بلکہ تینے تیزیں اس لفظ سے کوئی بحث بھی نہیں گی ایسی صورت میں اس سوال کی طرورت کیا ہے کہ بیرلیشیدن ان معنوں میں کہیں آیا ہے
ما نہیں ہ

فانهسيري

بربان قاطع -خانه سیریز شراب انگوری سے کتابہ ہے۔
قاطع بربان سیبی بات تو یہ ہے کہ شراب کا نام خانہ (یعنی گھی) قراد
دینا اور پیراس کی صفت سیلریز لانا - شراب تو شراب خودخانہ ریعنی گھی) کی صفت
سیلریز نہیں ہوسکتی کسی گھر کے بارہ میں نہیں سنا کہ اس سے سیلاب بہتا ہے سیلاب
بہار سے بہتا ہے نہ کہ گھرسے - گرباں! بربان الدین صاحب ریعنی جامع بربان)
ف ملک دکن یں اینا گھر بہار پر بنایا ہوگا اور اس گھرسے سیلاب شیکتا ہوگا۔
ف ملک دکن یں اینا گھر بہار پر بنایا ہوگا اور اس گھرسے سیلاب شیکتا ہوگا۔
انتہا ہ - قاطع بربان میں یہ اعتراض نہ تھا۔ درنش کا دیانی میں اصافہ

غالب كالستفتا نمبر 19- خانه رسيلريز شراب انگوری كو كه سكتے بيں يانه بين ب

مفتيول كاجواب سيل فانه ديز خراب كيصفت بوسكتى ب- الكوركى قيد

بيجا اورخانه سيريز مهل اورغلط اورخبط-

شمشیر تیز تر - درفش کا دیانی میں اس اعتراض کا اضافہ کیا گیا ہے اور حق بات کہی گئی ہے۔ گر مدارالا فاضل میں تکھا ہے کہ خانہ سیلر بیز کنایہ ہے یشراب خا اور دُنیا ہے۔

قاضى عبدالود و دصاحب به اعتراض فریقین می ما به النزاع نہیں۔ خمشیر تیز تربیں احمد نے اس اعتراص کوصیح ماناہے۔

ل \_ خانداسيلريز شراب انگوري كونهين كه سكنة \_ مرجس طرح شراب انگوري كو دخرا تكوركن بي-اى طرح الكوركو خانه سيلريزاس كي كهسكة بين كه اس كاند رس رمیّا ہے۔اب یرسوال کرانگور کی صفت سیلریز ہوسکتی ہے یا نہیں۔سیلریز سے مراد اس قدر رس كرفيك بكے ينى اس كى كثرت - ہم أر دويس كثرت سے جفاكرنے والمعضوق كى صفت وعفا فروش "لاتے بي-حالا كمه فرى جفا بحيا ب اور فركا خرية اب جس جام بن اتن شراب موكه جطك يراتي مواس جام كوخان اسلريز كهسكة بي-مارالا فاضل من جولكها بكه خانه سيلريز شراب خانه يا دنيا ساكنا ے صبحے معلوم ہوتا ہے ۔اس کے مراد وہ شراب فانہ جس میں کثرت سے شراب ہو اورخم كى خم لند صابى جاتى مو- دُنيا كرچونكه عشرت كده بهي كت بين اوراس عشرتكده میں شراب کی کثرت ہے اور کثرت سے شراب ہی جاتی ہے اس سے دُنیا کو بھی خاندا سلريزكناية كهسكة بس-لهذايه كهناصحيح نهيس كه خانه كي صفت سيلريز نهيس بوسكتي-غالب محض اعتراص كرنے كى غرض سے خانہ سيلريز كے بالكل تنوى معے لئے ہیں۔ فا بھی تو کہتے ہیں۔

#### بادر آیا مجھ یاتی کا ہوا ہوجانا

اگر" ہوا " کے تغوی معنی" ہوا" ہی سے جائیں تو اعتراض ہوسکتا ہے کہ یاتی

بخار بنما ہے نہ کہ ہوا مُفق صاحب کتے ہیں کہ سیل خانہ دیز شراب کی صفت ہوسکتی

ہے ۔ خالب کہتے ہیں کہ کسی گھر سے بارہ میں نہیں مُناکہ اس سے میلاب بہتا ہے دیکن

کسی شراب سے بارہ ہیں بھی تو نہیں مُناکیا کہ اس سے گھر بہتا ہے۔

مويد بربان تيغ يزاور تمشيرتيز وكالمرا مطالع كرف سمعلوم بوتاب كر غالب اور احمد على سے تنازعات ميں غالب كى كاميا بى خال خال اور احمد على كى كاميابى بہت برطى ہے۔ تين تيز برطه كرمعلوم ہوتا ہے كه غالب نے ديدبرا كو تھيك سے يراما بھى نہيں \_غالب ف احد على كى صرف چند تر ديدوں كى ترد كى سے اورىعض جگہ خود احمد على يراعتراض سے ہيں يكن كہيں ادھى بات كى ترديد كى جى كيس اصل سوال سے مدف كرا عزاف كيا ہے كيس غلط بيانى سے كام يا ب كيس اعتراضوں كوخواه مخواه دمراياب اوركيس ان سے اعتراضوں كومان لين ير مجى اپنى معترضانه بحث جارى ركھى ہے۔ان كے كئ استفتا بھى فضول ہي۔غاب كى ال خايوں كى وجہ يہ ہے كہ وہ جس وقت تيغ يزے لئے مويد بربان كامطاع كريب تھے اس وقت ان كى عرستر برس كے لگ بھگ تھى-علادہ اسكام اوراضمال قوی نے بڑا حال کر رکھا تھا۔غدرے بعد کا نہ ان کے لے بڑی يريشاني كازمانه تفا- اس صورت حالى موجود كى من جم رمحققانه مطالعه رنا اور ہربات کو وقت نظرے پرکھنامکن نہ تھا۔ تین تیزے آخریں لکھتے ہیں کہ "اكرچ ابھى يرسشين بيت يا فى بين ليكن برط هايا اور امراض اورضعف مفرط نيس

کھے دیتا۔ صبح سے شام تک لینگ پر پڑا رہتا ہوں۔ لیٹے کیٹے مسودہ کیا۔
اورا صاب کو دے دیا۔ انفوں نے صاف کرلیا۔ اب میری تخریرتمام ہوئی۔ احبان صاف کرلیں تو مطبع میں حوالے کروں اور بعد انطباع جیسا کردیباجہیں وعدہ کراہو علی میں لادی۔ یہ جو کھے بہیں سوالات کھا ہے مولوی صاحب سے اس کا جواب فرا کی انگاہوں "

غالب نے جیسی اپنی حالت بتائی اس حالت میں موید برہان جیسی کتاب کا جواب کھینا آسان نہ تھا۔ لیکن جیب رہ جانے کا مطلب ان کے خیال میں یہ تھا کر انھوں نے ہار مان کی یا د وسروں کی فارسی دانی تسلیم کر لی۔اس سے اس پرشیان حالت میں بھی ان سے چُپ نہ رہا گیا۔

غالب نے تیخ تیزکے فاتم پر بڑی دقت انگیز بات کہی ہے۔ مولوی احمیلی سے کہتے ہیں کہ سنوصاحب! نفسانیت کا بُرا ہو۔ اکا براتست میں باہم کیا کیا ناخو دناشا بیستہ کلام درمیان آئے ہیں جکیم شفائی صفا ہائی نے مولانا عرفی شیراندی کی کیا کیا خرمتیں کی ہیں۔ ایک تصبیدے میں اس مرحوم کو مخاطب کرے فراتے ہیں شورے ہزار قطعہ نم کر دہ در بعن ل رفتی شورے نم کر دہ در بعن ل رفتی

اور بقین ہے کہ عفی و شفائ کے زیانے میں اس قدر تقدیم و تاخیر ہوجتی برہا و غالب کے عہد میں تھی علما ہے یا ورارانہراور علمائے مشہد میں ایسے مکا تبات کی آمد ورفت درمیان رہی کر فریقین کی توہین و نفرین سے ملوہیں۔ بلکہ خود شاہ ایران اور سلاطین روم کے درمیان وہ نا ہے جاری ہوئے ہیں جن میں شناہ ایران اور سلاطین روم کے درمیان وہ نا ہے جاری ہوئے ہیں جن میں

سراسرمغلّظ گالیاں مرقوم ہیں۔ غرض اس اظہار سے یہ ہے کہ جہاں عالمہ ایل اسلام دسلاطین اہل اسلام کی وہ ناسرا تخریری صفی روزگار پریادگار رہیں گ وہاں تھارے ہمارے برکہا وصفحہ دہر پر نمودار رہیں گے۔ نہیں نہیں! صرف الشرکا نام رہ جائے گا اور کچھ نہیں ویبقی وجہ س مک ذوالجلال والاکرام " یہ انسانی زندگی کا کتنا برط المناک سانح ہے کہ ادتکاب گناہ کر چھنے کے بعد احساس گناہ ہوا۔ نیکن ساتھ ہی دور الحساس محساس گناہ ہوا جس کے تحت احرمنی سے اپنے سوالوں کا جواب جدا جمال مرائے ہی ہوا ہی جو تیلے جواب دینا صروری مجھا اور شمیتے رہز تر کا محساس کا اس کے اخری الفاظ کا آتنا اثر طرور ہواکہ شمیتے رہز تر کا قطعہ تا دیکا طبح کھا تھا جس کا کی شو ہے۔ طبح کھا تھا جس کا کی شو ہے۔

نوستنیم سالش زروئ برش اسد کشته از مزب احمد بود مادی

یہ عجیب الفاق ہے کہ شمیر تیز ترکی اشاعت کے بہت جلد بعد فالب کا انتقال ہوگیا۔قاضی عبدالودود صاحب اور مالک رام صاحب دونوں ہی کھنے ہیں کہ شمیر تیز ترکے منظر عام پر آنے سے قبل ہی فالب کا انتقال ہو چکا تھا۔
کیونکہ شمیر تیز ترکی ہجری سال اشاعت سلامالی ہو اور فالب کا ہجری سال اشاعت سے یہ بات نابت نہیں ہوتی۔
وفات سے کہ اور خال ہے۔ گر عیسوی سال اشاعت سے یہ بات نابت نہیں ہوتی۔
شمیر تیز تر تا ادینی نام ہے۔اس سے مادّہ تا دیخ کا تاہے۔فالب

کا اتقال ۱۵ زوری موده ای می مواد مالک دام صاحب شمشیر تیز ترکا علیهوی سال طباعت موده ای کلفته بین -اس سے مکن ہے کہ شمیر تیز تر غالب کی ذندگی میں جھیے گر ان کی نظرے کرنے نہیں یائی تھی کہ ان کا انتقال ہوگیا۔
میں جھیے گر ان کی نظر سے گذر نے نہیں یائی تھی کہ ان کا انتقال ہوگیا۔
قاطع القاطع - قاطع بر بان کی تر دید و تقییص میں یہ جو تھی کتاب تھی۔
۱۹۷۸ صفحہ کی کتاب فارسی میں ہے -سال کارہ میں جھی اس سے مصنف مولوی این الدین دبلوی ہیں ۔ بٹیالہ میں مرتس تھے علوی کے شاگر دیتھے - تذکرہ کاستان میں لکھا ہے کہ "علوم متعارفہ کو نہایت تدقیق کے ساتھ تحصیل کیا اور بایک تحقیق عرش کے بہنچایا۔ اشعار فارسی نہایت متانت سے بہتے ہیں علم مجسم - ان کے تعتیق عرش کے بہنچایا۔ اشعار فارسی نہایت متانت سے بہتے ہیں علم مجسم - ان کے تعتیق عرش کے بہنچایا۔ اشعار فارسی نہایت متانت سے بہتے ہیں علم مجسم - ان کارش غالب)

قاطع القاطع کھتے وقت مصنف دعی میں تھے تھے۔ بہت ذیا دہ فحش کلا می سے کام لیاہے۔ اپنی فیش کلا می سے جوازیں فراتے ہیں کہ جواب سے عہدہ برآ اگر بزہے فیش کلا می سے جوازیں فراتے ہیں کہ جواب سے عہدہ برآ اگر بزہے فیش کوئی میراط نقہ نہیں۔ اس لے الکھ دہا ہوں کہ جواب سے عہدہ برآ ہوں کو رہ ال آیا کہ معترض (یعنی غالب) ظرافت بسند کرتے ہیں سا دہ نگاری بسند نہیں کرتے۔ لہذا نا چار ظریفان وقت سے چند ظریفا نیا الفاظ مانگ لئے اور این تعلم کے سیرد کئے۔ جواب دینے والے کو ان الفاظ کے تصفی سے مطعون نہ کریں اور یہ بھی جانیا جائے کہ مقتدی کو جس قدر برا کہا جائے گا امام کو برگوئی کے خدیم سے چھلنی بنایا جائے کہ مقتدی کی ایانت امام کی برگوئی کے خدیم سے جھلنی بنایا جائے گا۔ کیونکہ مقتدی کی ایانت امام کی ایافت ہے کہ خدیم سے بھلنی بنایا جائے گا۔ کیونکہ مقتدی کی ایانت امام کی ایافت ہے خدیم سے بھلنی بنایا جائے گا۔ کیونکہ مقتدی کی ایانت امام کی ایافت ہے کہ خدیم سے بھلنی بنایا جائے گا۔ کیونکہ مقتدی کی ایانت امام کی ایافت ہے خدیم سے بھلنی بنایا جائے گا۔ کیونکہ مقتدی کی ایانت امام کی ایافت ہے خدیم سے بھلنی بنایا جائے گا۔ کیونکہ مقتدی کی ایانت امام کی ایافت ہے خدیم سے بھلنی بنایا جائے گا۔ کیونکہ مقتدی کی ایانت امام کی ایافت ہے خدیم سے بھلنی بنایا جائے گا۔ کیونکہ مقتدی کی ایانت امام کی ایافت ہے خدیم سے بھلنی بنایا جائے گا۔ کیونکہ مقتدی کی ایانت امام کی ایافت ہے خدیم سے بھلانوں سے بھلانوں سے بھلانوں سے بھلانوں سے بھلانے کی طرافت بیسندی کا خبوت ان کے ان مجلوں سے ہے گا۔

حضرت غالب نے بر ہان قاطع کے اغلاط پر اعتراض لکھے ہیں کہیں کہیں ا از راہ شوخی طبع ظریفانہ بطریق بذلہ رقم سنج ہوئے ہیں دلطائف غیبی ) زشنت گفتم لیک داد بزلہ سنجی دادہ ام شوخی طبعی کہ دارم ایں تقاضا کردہ است

جوابًا مولوی این الدین نے شوخی طبع سے داد بذلہ سنجی دینی حیاہی-ا تھوں نے ایسی فحش گالیاں دیں کہ غالب جیسے محش کو بھی بناہ مانکنے لگے۔غالب كو قاطع القاطع كا جواب تكف يالكهوان كى بمتت مذيدى - غالب كو شايديه فدر تفاكه جواب ديني يرفكا جاني جواب الجواب كتنا فحش موكا - غالب تين تيزك ديبا یں تکھتے ہیں کہ میاں امین الدین کہ اب میمالہ میں لمقیب بہ مدرس ہیں۔ انھوں نے قاطع القاطع جيميوايا - استعداد على سي سع بعد صرف مقاصد تحو وصرف فالرسيت كى اسى قىدر رعايت منظور ركھى كەنقىركى بيض فقروں كى تركيبى ابنى عبارت ك قالب میں دُھال لیں۔ باقی سواے عربی قشری اور فارسی مسروقہ کے وہ معلّظ كابيان دى بي جو تجراع بعثيارے استعال كرتے بيں - كمال يركه ان كا منطق مندی اور حزت کی عبارت فارس ہے۔ ہم دیمے ہیں کہ کو لی مجلاہ ان دنوں ين علم تحصيل كرك مهذب بو كي اعمامه باندهم بوس يرك يوت بين فحت نہیں بولتے ، خلاف اپنی قوم کے صاحب قبلہ ان کا روزمرہ ہے۔ یا رب میا المین الد كس برى قوم اوركس يا جى كروه كى بي كرمولوى كملائے مدترس بے كرالفاظ متعل، قوم نه جھوڑے - اگرمیری طرن سے اذالہ حیثیت کی نالش دائر کی جاتی تو میاں پرکیسی بنتی ۔ گرمیرے مرتفس ازالہ حیثیت کے لفظ کو گوارا نہیا۔ان کی خریر

ال کے یا جی بن برسحل ہے۔

بغور جائزہ لینے پرمعلوم ہوتا ہے کہ بدسے بدتر گالیاں کھانے کے خوت
سے کرنفس کا خیال رکھا گیا تھا۔ ورنہ جہاں کے فعش نگاری کا تعلق ہے غالب کو
جھی اس تن میں کمال حال تھا بیند نمونے ملا خطر ہوں۔

نواب علاء الدين خال علائ كو ايك خط بين كى مولوى همزه كے باره بين قرماً بي سرائل الوحفيظ كو ديمينا اور مسائل حيض و نفاس بين غوطه ما رنا اور بي بين كرا رسائل الوحفيظ كو ديمينا اور مسائل حيض و نفاس بين غوطه ما رنا اور عنى اور عناك كلام سے حقيقة حقد وحدت وجودكو دلنشين كرنا اور بي الا دوجود بول مرزا يوسف كو كمضن بين كرا ترجم يہ ہے تو تفافل كيا بوگا -خود موجود بول

اور حکام صدر کار و شناس بینم نہیں آگھی طرسکتا۔ (جہان غالب)
شہاب الدین احمد خاس کو ایک خطوی کھتے ہیں کہ استعار جوتم نے بھیج
ہیں خدا جانے کس والدالز نانے واخل کر دیے ہیں۔ دبوان تو چھاہے کا ہے۔ متن
میں اگر بہ شعر ہوں تو میرے ہیں اور اگر صافتیہ ہیں ہوں تو میرے نہیں۔ بالفرض اگریہ
شعر متن میں یائے جائیں تو بول سمجھنا کہ کسی ملعون فرن جنب نے اصل کلام تو جھیل کم

یه خوا نات تکھود کے ہیں خلاصہ یہ کہ جس مفسد کے یہ شعر ہیں اس کے باپ پر اور دادا پر اور پر دا دا پر لعنت اور وہ ہفتا دیشت یک ولدا لحرام " غیاف اللغات حیض کا لتہ ہے۔ (خطوط غالب)

اوطیان ایران میں رسم ہے کہ چند بدمعاش جمع ہوکرایک امرد کو کچے دے کر باغ میں یاکسی مکان میں سے جاتے ہیں اور نوبت بنوبت اس سے اغلام کرتے ہیں۔ اس جاعت میں سے ایک خص اس امرد کا سر کیوے رہتا ہے۔ سوموید برہان

ے پانچوں صفح میں مولوی جی لوگوں کی منتیں کرتے ہیں اور مبلاتے ہیں کہ آؤکو اور دکنی کا سر بکرا و- رتیخ تیز)

جامع برہان قاطع مرکر بھوت بن گیاہے اورصا حب تی محق بینی مؤ محق قاطع برہان پر آجرمھا۔ (لطائف غیمی)

غالب کی ان فی نگاریوں کو دکھتے ہوئے پہتین کرنا شکل ہے کہ مولوی امین الدین سے خلاف ازالہ حیثیت کی نائش نہ کہنا بربنائے کرنفس ہے لیکن وہ آخر تک اس کرنفس بوجی برقرار نہ رہ سکے۔انھوں نے اپنے ہمدردوں اور قیر خوا ہوں کے ہری ہری ہمانے پر فریقی کمشز بہادر دہلی کے بہاں ہم اور میں مقدمہ دائر کر دیا۔ غالب کے وکیل نے جوعضی داخل کی تھی اس سے مولوی این الدین کی فحش کلامیوں کا بیت میل سے گا۔

غالب نے دکیل اور گواہ

وکیل - عزیزالدین گوا بان - (۱) منتی سعا دن علی صاحب مدرس کالج دبلی

(۲) دارشر بیادے لال صاحب سکریش درم دبلی

(۳) مولوی تقیرالدین صاحب مدرس مدرم دبلی

(۳) مولوی تطیف حبین صاحب مدرس کالج دبلی 
(۵) منتی کیم جندصاحب مدرس کالج دبلی 
مولوی ایین الدین کے وکیل اور گواه

وکیل - اندسماے

گوا بان - (۱) مولوی ضیاء الدین ها حب
(۲) مولوی سد پرالدین فان صاحب
(۳) کیم شخصت الشرفان صاحب
(۳) کیم شخصت الشرفان صاحب
(۲) محرحم پرالدین فان صاحب
(۵) مولوی ابرامیم فان صاحب
(۲) مولوی محرصین صاحب
(۲) مولوی محرصین صاحب

عزيزالدين وكيل اسدالترخال بنيش دا دمركادعوت مرزا نوشه معرفة

M

﴿ بَيْ مُسْرَ بِهادر دبلی جناب عالی!
جوطال عزّت واقتداد میرے مؤکل کا گورنسط بیں ہے اس کی تصریح دفاتر سرکاد اور آید خطوط اور جیٹھیاں حکام خصوصی سکریٹری گورنسٹ بنجاب ونواب گورز جزل بہا درکشور سند سے بخوبی ہوستی ہے ہے می ابین الدین سائن دبلی طال مدرس بٹیالہ نے ایک کتاب قاطع القاطع (بہجواب قاطع بر ہائی) میکار تصنیف کی۔اس میں ایسے الفاظ ناشائیہ بلکہ دشنا م مغلظہ نسبت سوکلم میکار تصنیف کی۔اس میں ایسے الفاظ ناشائیہ بلکہ دشنا م مغلظہ نسبت سوکلم کے بین اور اس کتاب کو چھیواکر مشتر کیا کہ جس کی تعریف دنعہ ۹ میں تعریف

مندمیں درج ہے وقوع میں آوے ۔ بس مدعا علیہ مرتکب اس جُرم کا ہواجی سزا تعزیرات مند کے . . ۵ اور ا . ۵ بی قراریائی ہے۔ لہذا اُمید وار ہوں سرا تعزیرات مندوی ندوی کے مدعا علیہ کو سزا مندری د فعات مذکورہ ذبا مدید تحقیقات معروضہ فدوی کے مدعا علیہ کو سزا مندری د فعات مذکورہ ذبا جاوے کہ آیندہ عزت داران سرکار کوئی مزیل چنٹیت کا منہ ہوئے۔ نہ یادہ فداذ مندرج ومنترہ کتاب جس سے اذالہ چنٹیت کا ہوا وہ مدندہ مندرج ومنترہ کتاب جس سے اذالہ چنٹیت کا ہوا وہ مدندہ مندرہ ومنترہ کتاب جس سے اذالہ جنٹیت کا ہوا وہ مدندہ مندرہ ومنترہ کتاب جس سے اذالہ جنٹیت کا ہوا وہ

تبرصفي الفاظ مزيلة حيثيت

۱۳ – (صاحب بربان) باین بیجاره چه حرکت ناکر دنی کرده است \_ پیش حاکم وقت رفته زخم نهانی خوش وا نماید -

٣٧- اين فرعيلى تمدنين دا بريشت خود نهاده است \_

٢٧- برشنام يردازم

۲۸- ميان خون حيض غوطه خور د

٨٧- كوش از بناكوش بركنند وبسورا خش ميخ زنند

٢٧-معترض خاير را جراكرفت - مريرات تركيب نانخورش كرفية باشد

١ و٢٧ كلال أكرآ إدى درس جاتمنخ بكار يرده

١٨ و٢٧ - سيلي دركرانيها دا براساه بنياد نبند

١٥ - فصد بايد كشاد اجنونش فرو كردد

١٨ و ٢١ - اين خطى

٠٠ د٢٧ - از خرابر آباد يوے برديلى رسيده است-

. 2 \_ معترض ازیں عضو صدیتے ویدہ است علاوہ اس کے اور بہت جگہ ایسے الفاظ ہیں ۔ ملا خطر کتاب سے واضح رائے عالی ہوں گے۔

عرضي

كمترين عزيزالدين وكيل اسدالته خال نيش دار سركار عوف مرزا نوشه معروصه ۱۵ دسمبرشك ثاء امين الدين كابيان

امین الدین - نام میرا امین الدین ولد مولوی زین الدین توم شیخ، ساکن بنیاله عروه برس، بیشه مدرسی -

بیان ہے کہ میں نے ایسانہیں تکھا کہ جس میں ازالہ حیثیت عرفی مرعی کا ہو۔ بہ کتا ب قاطع القاطع "تصنیف میری ضرور ہے۔

معوال - فرد قرار وا دجرم تم كوسنائ جاتے بیں ۔ تم مرتکب جرم قرار وا د حرم تم كوسنائ جاتے ہیں۔ تم مرتکب جرم قرار وا د کے ہوئے وسائل کرد کے ؟

جواب ۔ فرد بحرم میں نے سنی ۔ جواب یہ ہے۔ اس کتاب میں تین قول ہیں۔
ایک تو محصین مصنف بربان قاطع کا دوسرا مرزا اسداللہ خال غالب صنف
تا طع بربان کا۔ تیسرا قول میرا۔ قاطع بربان میں رد کیا بربان قاطع کو اور میں تردید کری ہے قاطع بربان کی۔
تردید کری ہے قاطع بربان کی۔

صفی ۱۳ میں جو کلما ہے یہ براے مثل ہے۔ سواے معنی تحت نفظی اور کھیمعنی میں نے نہیں خیال کئے۔ زخم نہانی مراد رنج دلی سے ہے اور دیگر شاع وں نے بھی بی عن الع الله میں میں الفاظ " زخم نهان " کو والا ہے ا در منی اس کے اس کے مربی الفاظ " در منی الفاظ " در منی الفاظ " در منی اللہ من الفاظ " در من اللہ من الل

صفی ۱۹ میں جو کھاہے سوخرعیلی ند الخ"خرے معنی نا دان کے ہیں لفظ عید اسے میں افظ عید اور ہے ہیں افظ عید اور ہے ہے کہ الگیا ہے۔ یہ عبارت جو درج ہے کہ المرائم میردائم معنی یہ ہیں کہ اساتھ گائی کے مشنول ہوتے ہیں ایک گرا سے اس کے جو عبارت ہے اس سے صاف ظاہرہ کر ہیں نے درج کیا ہے کہ ذبا ن ایسی خواب کرئی ہے۔

صفحه ۴ میں جو کھھا ہے کہ '' میان خون حیف غوطہ خور د'' اس کے معنی بین کر کیوں گنا ہگار ہوتے ہوا در ۔۔۔۔ دیتے ہو دالفاظ برط صے نہ جاسکے ) برالفاظ

محت شل ہے۔ خون حیض کا لفظ عرفی اور ... (الفاظ برط سے نہ جاسکے) (نے)

سكها ا دريمني ديتا ب كركيون كنابكا ربوت يو-

صفی ۱۳ میں جو کھا ہے لفظ "سوراخ" اور کھھا ہے "گوش از بناگوش برکنند" اس سے معنی یہ بین کہ کان اکھیڑو یا کان سے سوراخ بین میخ مارو۔ یہ العناظ ایسے مقام برآتے ہیں جب کوئی اعتراض کرتا ہے تو کہا کہ تا ہے کہ تمعالہ سے کان اکھیڑے جائیں سے اور تمعالہ سے کان بند کر دیے جائیں گے۔

صفی ۱۷ بی جو درج ہے اکال اکبرآبادی کال معنی مست سے لئے ہیں۔ دوسری جگر کھا ہے "سیلی دگر اینها لا برا سے او بنیاد نہند" اوپری عبارت سے شامل کیا جائے تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ شریک نوشی ہوئے۔ راوپری عبارت یہ ہے مضی ہا ہے براے خودا دردہ رقص میونی ماہی

وتترغمزه درکاری فرماید بزم سور و مرود را ما ز دمبند و بعدخنده و بازی و

دسلی در انها دا براع او بنیاد نهندی-صفي أه مين جو لكهاب " فصد بايد كشاد " اجنونش فروكر دد" بم الفاظ اليه مقام برآت ہيں كرجب كونى اعتراض بيكا كرتا ہے قد كما جاتا ہے۔ معنى اس سے تحت نفظی من صفحہ الا میں جو لکھا ہے خبطی "اس کے معنی تھی ہیں بین لینی المنتكي مزاج صفي ١٦ مين جولكها بي" ازخراب اكر آباد بوع برملي رسيده اس" "بوم كرمدى مدعى نے بھى اپنے قول ميں جو اوير درج بين زمين كے لئے ہيں۔ لینی تکھا ہے کہ اکاش از ہوم دکھن دکرے برفیزد" جنانچہ میں نے بھی معنی زمین ك المرين معنى اس كے يہ ہوتے ہيں كر زمين اكبرا وسے الكي فض آئے ہيں۔ سوال -خرابه كامضات اليه كون ب-جواب - ابرآباد بوم اور"ے "بوم سے واسطے تین کا مے ہے نقط صفی ، ع من جو لکھا ہے" عضو" میں نے اس کے معنی خواندن " کے لیے ہیں۔ الفوں نے این کلام میں جواویر درج ہے"عضو" کے معنی آلہ تناسل سے سے ہیں۔میری مُرادیہ ہے کہ مدعی نے لفظ معضو "سے کچھ صدمہ اُ تھایا او نج دیکھا۔ "اذین" کی ضیر قریب یم آئی ہے بعید یرنہیں طاتی۔ صفی ۱۲۱ میں کھا ہے کر" بینی جد کو کم کوشش می برید" او پر کی عبار سے الاکراس کے معنی ہوتے ہیں کہ اگر حاکم اس تہمت کو دیجھتا تو سزادرتا۔ صفي الهما عيل لكهام" بضاعت فواجهمين اذا راست بركس رانشان ی دید" "ازار" معی کے قول میں درج ہے ۔ گرمعنی اس کے جادر کے ہیں اوری معنی نے بھی لئے ہیں۔

صفحہ۱۷۱ میں تکھا ہے کہ نفظ ' خابہ' اس کے معنی بیصنہ مُرغ کے ہیں۔ میری مراد یہ ہے دکم معترض نے اس ہی لفظ ' خابہ' کو بمعنی خصیہ کیوں میا گر واسطے خورش کے بمعنی بیضہ مُرغ بیا ہو۔

صفحه ۱۶۱۷ مین تکھاہے کہ ' جستن خرس را باد کردہ است ورقص یوزنر را بر اظہار اور دہ " اس کے معنی تحت نفظی ہیں مطلب برکر معرض کی ایسی باتیں یا در کری ہی ہیں کہ جستن خرس در رقص بوزنہ "کر ہیکا دہیں یاد سری جاویں۔

صفحها این ب الوش وبنی جاگریم دست خوابد برید و زبان بقفا خوابد کشید "اس معنی نفظی بین مطلب به م کر معترض نے چوری الفاظ کری مے ۔ اس کی مزا ملنی چاہئے۔

میں نے یہ تناب صرف بحق علی میں جھوائی ہے۔ گواہ میرے موجود ہیں۔ یہ جواب میرے مواج فلمدند کیا گیا ہے۔ اس بی تام بیان تخص باخود اشتہادی مے و درست مندرج ہے۔

این الدین کے بعد جانبین کے گواہوں کے بیا نات کے گئ گرایں الدین والے حسست تھے۔ اس لئے غاب کو آٹا د بدنظر آنے کے اور مقدمہ واپس لیناہی مناسب مجھا۔ جنانجہ غالب کے وکیل کی طرف سے باہم رضا مندی کی عرضی داخل کی گئی۔ باہم رضا مندی کی عرضی داخل کی گئی۔ عرضی

جناب عالى!

جو که مجه مدعی کا مقدمه بناً مولوی این الدین بابت ازاله عرفی میتیت الماله عرفی میتیت الماله عرفی میتیت عاب اوران کے معرضین

حسب منشا دنعہ ۹ م تعزیرات مندعدالت ہے۔ جنانچہ برفہائی جندگرامی روساے شہر باہم رضامندی موئی۔ اب مجھ کو کچھ دعوی بابت مقدمہ نہیں۔ مقدمہ داخل دنتر ہوجادے۔

عرضی عزیزالدین کمیل مدعی ۱۳۷ ماریج سرد مراع

> ازبیشگاه او برین صاحب بها در مقدمه خارج اور کاغذات داخل دنتر

#### بربان قاطع اورقاطع بربان كيمتعلق رائي

مولانا الطاف حسین حالی صاحب فرماتے ہیں کہ ایمان سے ایک مشہور مصنف رضا قلی خان (ہوا بیت) نے ابنی فرسٹگ جاگیر فرض قلی خان (ہوا بیت) نے ابنی فرسٹگ جاگیر فرسٹگ جاگیر فرسٹگ رہنگ رہنگ و سٹیک رہنیدی اور بر ہان قاطع تینوں کی غلطیوں اور لغز شوں کے بیان میں منعقد کیا ہے اور ایک باب میں صرف قاطع بر ہان کی غلطیاں ظاہر کی ہیں۔ مشلا یہ کہ اندلس ایک جزیرہ ہے ایک بہاڑے اور پر یاغ ناطہ ایک صوبہ ہے ہندوستان کا با چکاک کے تین معنی ہیں۔ بیشانی ، قبالہ نولیں اور مہرکن (اور تمینوں معنی غلط ہیں) یا کر وغ جوایک قرید مضافات ہوات میں ہے اس کو بر ہان میں کھھا ہے کہ 'ور ست یا کر وغ جوایک قرید مضافات ہوات میں ہے اس کو بر ہان میں کھھا ہے کہ 'ور ست اللہ قریب کا مری نے کلما ہے' فی الحقیقت از قراے عالم یہ بہاں از راہ طن صاحب فرسٹگ ناصری نے کلما ہے' فی الحقیقت اللہ انجمن آلانا صری

تحقیقی دقیق فرموده است " اس نے بہت سی غلطیاں صاحب برہاں کی اسس باب میں ظاہری ہیں اور اس سے سوا اپنی کام فرمنگ میں جا با تخطیم کیا ہے۔ جو اعتراض مرزان بربان يرواد د كئ بين ان كى بعى جا با فرسك نا صرى سے تاكيد موتى ہے -ازاں جلہ نفط البين استخصر اصطح ، جدر ؛ باختر ، راوش و زاوش ، كاركيا ويره واديره اسطرح كادربهت سالفاظى تحقيق فربنك ناصرىك بیان کے مطابق یا فی جاتی ہے اس کے سوا بر پان کے بیان کو جہال مرزانے بے معنی اور مهل بتایاب رضاقلی خال بھی اس کومہل بتاتا ہے ۔ مثلاً انجلک کی تفسیری صا بر بال محسناب كم مرحيدة والش خيال جاروب سنبل برصل فرسك ريش ذند از يوست أل ياك نتواند وردا اس كنسب تكفة بيركم فقره اخر مرداد كام ديو است بركاه خوبي تحقيق جنال حسن عبارت جنيل باشد مقصود اصلي كمسلوم كرون مجولات است الربريان قاطع جگونه حال توان كرد "رضا في خال ان راه طنزاس نقرب يركه صنام" دري مقام انشاك بديع وبيان بليغ ذافي طبع ایشال داده ، بر بان زوق سلیم وسلیقرمستقیما حب بر بان میں عبار است، تا ازی سیس از وجه آید " اس طرح بر بان کی اکثر مهی عبارتین قل كركياس برسننا سع اور كتاب كردولايت مندكه ندترى دانندنه يارسى ضبطد معج لغات ك توانك "ايك مكر صاحب بربان جامع رجوايد ايراني مے) کا قول بریان قاطع کے باب میں نقل کرتا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ لایوباق قاطع میں لغات بغیرسنداور شواہدے ذکر کے ایکے ہیں ان پراعتبار نہ کرنا جا ج اس بى تايات كو بھى على وافت قرار دينا ہے اور فرياني و عراني و تركى و

تندفيا أزند ك غيرتعمل تغات كيان اوراك ايك تغت إر ارتختلف صور قوں سے ذکر سرنے میں تطویل لا طاکل کرتا ہے ۔ اس سے بعد رضا قلی منا ں بر ہان جامع کی تصدیق اور اس کے ساتھ اتفاق رائے کرتا ہے۔ چو کمہ مرز اکی لانف میں یہ بیان ہے مرومعلی ہوگا اس سے کا سے تطع نظر کرتے ہیں۔ اگرچہ مرزائ قاطع بريان بي تعبض اعتراض غلط كيم بين فصوصًا لفظ " افسوس كمتعلق ایک بڑی فاحش غلطی کی ہے۔اس کو لفظ عربی الاصل ما خوذ از"اسف" قرار دیا ہے اورغلطی کا انھوں نے آخر کا رخود کھی اعترات کیا ہے۔ اور عربی العناظ کی تحقیق سے اپنی لاعلمی ظاہر کی ہے۔ اور حکن ہے کہ اس سے سوا اور بھی کہاں، ان سے علطی ہوئی ہو لیکن انصاف سے دیکھا جائے تو قاطع برہان سے دیکھنے سے مرزا کی سلامتی طبع اور ذوق مجمع کا کافی شوت ملتا ہے۔جورائے کہ انھوں محض اینے و جدان سلیم کی ہدایت سے بر ہان کی نسبت قائم کی تھی وہی رائے ایرا كم محققول نواس كي نسبت ظاہر كى ہے اور جو غلطياں اور خطياں مرذانے بربان قاطعين بتائي بس وه اوران كسواب شما رغلطيال صاحب فرسك اصری نے اس میں نشان دی ہیں۔اس سے زیارہ ایک سندوستانی محقق کی سلامتی طبع کا اور کیا شوت ہوسکتا ہے۔ ریادگارغالب) جناب غلام رسول مرصاحب سمعة بي كربران عمتعلق (رضا قلی خان) ہدایت نے فرینگ امری کے مقدمے میں جو کچھ لکھا ہے اتمام بحث كے اس كا حوالہ دينا مناسب ہوگا۔ وہ فرماتے ہيں كر جيل ونجاہ سال اذي بیش فرما نروائے سندوستا سجع از فضلاے ایران ومسیحان وزر وشتیان را

ترتیب دجم کرده ... به هیچه بر پان ما مورساخته دبدر بوع کتب معتبرهٔ مختلف نقیج لغات بر پان نقیج بافت بین که بر پان ... بین جو نغات بین خالی از خوا بد بین "بران اعتبار نشاید د هرید از کنایات را نغت علی ه شمرده از خوا بد بین "بران اعتبار نشاید د هرید از کنایات را نغت علی ه شمرده لغات غیرستمل درس بانی و عربی د ترکی د زند و پازند و کمر رات نفت و تبدیلا تطویل لاطائل در میان آورده و فقیر تصدیق می کنم کردی با معترض است ای ای بعد اس بنگا می کنام کردی با معترض است ای اعلی بداور اس بنگا می کنام کردی و جرجوانه باتی ره جاتی به جو ... غالب کی قاطع کی خلاف بندوستان کے دعوئی داروں نے بیا کیا تھا۔ ( ما خوذ از مضمون قاضی براود منافی براود انقد غالب) ۔

قاضی عبدالو دو دصاحب مہرصاحب کے ذکورہ بالا بیان پرتبھرہ کرتے ہوئے تکھتے ہیں کہ ہدایت اس معارضے سے جوہدیں بر بان کے بارہ بی ہوا وا قف تھا یا نہیں اورغالب و حامیان بر بان کی تنا بیں اس کی نظرے گذر تھیں یا نہیں اس کے متعلق قطعی طور پر کچھ کہنا مکی نہیں لیکن یہ بات بے فوف تد مید کہی جاسکتی ہے کہ اس میں ریخی فرنبگ نا صری میں) ایک لفظ بھی ایسا نہیں جس سے یہ مترشے ہوتا ہو کہ وہ اس معارضے سے کسی قدم کی آگا ہی دکھتا ہے ۔ ہوت بیس جو نہاست کی تصدیق کی ہے وہ غالب سے نہیں مصاحب جامع کے عراضات کی تصدیق کی ہے وہ غالب سے نہیں مصاحب جامع میں جو نہاست کی تصدیق کی ہے وہ غالب سے نہیں ہوتا کہ صاحب جامع بیں جو نہاست می دافق ہوئے ہیں اور یہ سوال بیدا ہی نہیں ہوتا کہ صاحب جامع خالب سے اعتراضات سے واقف ہے ۔ اس سے کہ اس کی رمینی بر ہاں جامع کی اشا عقیق میں ان سے کئی سال پہلے ہوئی تھی ۔ غالب سے اعتراضات کا ذکر ان دونوں کے مترض سے داوصا حب بر ہاں جامع کی سال پہلے ہوئی تھی ۔ غالب سے اعتراضات کا ذکر ان دونوں ایک دونری فرجگ ہے ۔

لے مترض سے داوصا حب بر ہاں جامع شرکا حب میں نا عالب ۔ سے بر ہاں غالب ۔ سے بر ہاں جامع کی ایک دونری فرجگ ہے ۔

میں نہیں کیکن بیشتر ما بہ النزاع لغات موجود ہیں اور ان و ونوں کے بالاستعیاب مطالعه سے يه بات قطعي طور ير ثابت موجاتى ہے كه صاحب جامع أكر مختلف فيہ امورس ممازكم نوت فيصدى بربان كالمنواب تو بدايت كم ازكم اتى فيصدى میں اس سے اتفاق رکھتا ہے اور بربان اور غالب سے جھڑف کا فیصلہ ان د ونول تنابول پر حیور ا جلے تو غالب کو بُری طرح شکست ہوگی ( غالب بحیثیت محقق مضمون قاضی عبدالودود درنقد نمالب از مختارالدین) متاضی عبدالو دود صاحب مزيد لكحة بي كه غالب كا دعوى بكراكر تحوي سلفات ده اس كيمي مدعى من كم محص اس سے جلدا غلاط سے وا تفييت اور قاطع ميں سب كا ذكر نهيس كرتا توصرت اس الع كدا غلاط ببت بين -اس سلسلے ميں صرف يہ کہوں گاکہ بربان ۱۲ م انجے کے ۸۸ مصفیات برشمل ہے اور مقدمہ وملحقات اسے علادہ ہیں۔ قاطع برہان کی اخاعت م ربعنی درفش کا دیانی کا دہ حصیت یر ہاں پراعتراضات ہیں 9 بہا ہ ا نجے کے ۲۰ اصفحوں ر 1 اسطری فی صفحہ) میں ہے۔ برہان کے جن تفات کے معترض میں وہ ان تفات کا جو برہان میں ہیں کا موا عصه تعمی نه موسے اور اگر فاطع بربان سے وہ اصوبی اعتراض جن کی خواہ مخوا عرار بوئى ب اور و ه عبارات جن كى غرض محض التهزاب كال ديخ جائي تو شاید کیاس صفح سے زیادہ نہ بھیں۔ برہان خودمحقق ہونے کا دعویٰ نہیں كرتااور به انكسارنهيں، حقیقت ہے۔لیکن اس کی کتاب اتنی لیز بھی نہیں حقیقاب اور ان کے مقلدین کا خیال ہے۔اس سلسلے میں خیرانی کے ایک خط کا اقتباس توجیاب

ہے۔ یہ خط میرے ربعی قاضی صاحب کے) نام ہے اور اقتباس ذیل "غالب" رمصنفہ غلام رسول مہر) میں شائع ہوجکا ہے۔

"فالب كوفن لغت اوراس كار وایات سے بچه دلجین نہیں معلوم موقی ور ندایک ایسے خص كو جوان سے دوصدی قبل گذر بيكا بے اور جوكا دعوی ہے كہ ميری حیثیت ایک مدون كی ہے نہ موجد كا ابنى طباعی اور ذہا كا نشانہ نہ بنات ۔ جوافلاط مرزاصا حب نے بر ہان كر تھو ہے ہیں دی فلطیاں تمام فرہنگ تگار جو بر ہان كے بیش رو ہیں كر رہے ہیں اور یہ فرین کا دو نہیں ، دو درجن سے زیادہ ہیں جو دسویں ، فرین اور آ كھو بي محرف كركے يدنا ت بجری ہیں گذر سے ہیں اور ابن عمروں كا ایک بڑا حصة صرف كركے يدنا ت تيار كے ہیں ۔ اب ایک ناتل اور مرتب پر مرزا صا حب كا غصة نكا لناكف بیکار معلوم ہو تا ۔ بر ہائ قاطع كى قدر اس وقت معلوم ہو تی ہے جب بیکار معلوم ہو تا ۔ بر ہائی قاطع كى قدر اس وقت معلوم ہو تی ہے جب خو د ایرانیوں كو اس كا حوا لہ دینے دیکھتے ہیں "

ندمانه حال کے ایرانی محققین (قرزین بہار) عباس افبال نفیس وغیرہ)
میں شاید کوئی ہو جو بے تکفت برہاں کا جوالہ نہ دیتا ہو۔معا عرفا لب کے ہاتھ کا
کھا ہوا اس کا قلمی شخاب کے موجد دہے اور ایران میں دسا بیری الفاظ کا دوا
اس کی بدولت ہوا۔ شیران کے قول کے بموجب ایرانی تو برہان کی قدد کرتے
ہیں لیکن بعض ہندی اور یاکستانی مدّا حان غالب بیہ تا بت کرنا جا ہے ہیں کہ
کدایرانی غالب کے ان اعتراضات کی جوانھوں نے برہان پر کئے ہیں تصدیق کرتے
ہیں دمضمون قاضی عبدالود ود ۔غالب بحیث بت محقق۔نقد غالب در بر مختارالین)

شيخ محداكرام صاحب لكھے ہيں كرات وا ويس سفرايران كے دوران ہم نے دیکھاکراب بھی برہان قاطع کی وہاں بڑی قدرہے۔اس کے نئے نئے اور سے شائع ہورے ہیں اور غالب کی قاطع سے ایران میں کوئی واقعت نہیں۔ رحیات غا مولانا حالی اورغلام رسول مهرصا حب چونکه غالبے ہیں اس سے صرت انصیں باتوں کو رہی وروغن کے ساتھ پیش کیا ہے جو غالب کی موافقت میں ہں۔علادہ اس کے کچھ کٹ مد کرنے کی کھی کوشش کی ہے۔قاضی عبدالورد دصابعب كابيان نقادانه محققانه اور وسبع ورقيق مطالعون كأنتجه ان كالمفمون غا . كَيْنَيت محقق" جو نتار الدين آرزوكي مرتب كتاب فقد غالب مين شامل يريط توحقیقت کا بنہ یا۔ اکرام صاحب نے فود ایران میں رہ کر بربان قاطع کی تدر ایران میں دیمھی ہے۔ اگر برہان اتنی لیجر فرسے ہے کہ اس کا عتبار نہیں کرنا جاہے توایران میں اس کے نئے کے اومین کیوں شائع ہورہے ہیں۔معلوم ہوتاہے کہ صاب بربان جامع نے کسی خاص موقعہ برکسی خاص لفظ یا الفاظ کے بارہ میں کہا ہوگا کہ "بران اعتبارنشاید" لیکن غالب رستون نے غالب پرتی مے تحت اس کو بوری کی بورى بربان برمنطبق كرديا كربان قاطع مين غلطيا ن صرورين اور بعض غلطيان سنگین بھی ہیں۔ گر کون سی فرسنگ ایسی ہے جوغلطیوں سے تمام تر یاک ہے ۔ ہرزہا سى غلطيال موجود بى اليكن كسى مين زياده كسى مين كم اوركسى مين بهت كم-مويديم مصنفه دوی احد علی برصے ته غالب کی قاطع بر بان سے اعتراضات کاحال محطے۔ اب ذرا بر ہان قاطع کے بارہ میں ایرانی اہل علم ونظرے خیالات طاحظہ ہوں۔ رضا تلی خاں بدایت اپنی فرسبگ انجمن آراے ناصری کے مقدمے میں لکھتے ہیں کہ سختی از

آن ربعی بر بان قاطع ) نیز نزد فقیر موجود و مشهود است - صاحب بر بان جامع ربعی تحد کریم بن مهدی قلی تبریزی نوشته که بر بان قاطع نفات دا فالی از شوابد ذکر کرده و برآن اعتبار نشاید و بریک اذکا یات را نفت عالی ده شمرده و نفاست فیرستعمل از سریانی و جرانی و ترکی و زند و پیازند و کو رات نفت و تطویلات فیرستعمل از سریانی و جرانی و ترکی و زند و پیازند و کو رات نفت و تطویلات فیرستعمل از سریانی و جرانی و ترکی و زند و پیازند و کو رات نفت و تطویلات کا طائل در آورده و فقیر تصدیق می کنم کردی با معترض است، چه نگارش به نظام بازد و طوی است و کلام به و زن طعام به ملی با مدر است و کلام ب و زن طعام به ملی به می در است و کلام به و زن طعام به ملی به می در است و کلام به و زن طعام به و ملی به در است و کلام به و زن طعام به ملی به در است و کلام به و زن طعام به ملی به در است و کلام ب و در در و ملاح به در است و کلام به و زن طعام به ملی به در است و کلام به و زن طعام به ملی به در است و کلام به و زن طعام به ملی به در است و کلام به و زن طعام به ملی به در است و کلام به و زن طعام به ملی به در است و کلام به و زن طعام به می نواند و نقی به در است و کلام به و زن طعام به می نواند و نوان

بعظم است وكلامب وزن طعام بي ملح-ير بان جامع ميرى نظرس نهي گذرى - نفات نامه مولفه على أكبر و بخدا میں لکھا ہے کہ بر ہاں جامع ندوین محد کر کم بن جہدی قلی تر برتی است - وی در درمقدم كويد ... چون احتياج لمغت فارسي بسيار است وتحفيل لغات مبوط باكثرناس غيرمقدور وكشوار دلغتهائ مختصرناتهام دماية انتظار ست دمع بنا بربان (قاطع) كرجاع ترين كتب اين فن است بال بسط وتطويل اين عيب را دارد كرخالى الاست وبريك اذكنابات لغت على وفشة ومشل است بر بغت بلئے غیرستعل و نا مانوس از یونانی و سریانی و زند و یا زند و ترک که اصلا متعل غيت وبمه موجب تطويل لاطاكل و فربنگ جهانگيري نيز بال طول وتفقسيل بسيارك الدفعت باتركى والمخدنوشة معانى آنهادا تمام منوشة مثلاً نعتى كم ينج معتى دار دسه وجهارش نوشته -للذا بتونيق سبحاني بممت نموده مجموع بغات مستعمل ر بربان راملخص ومختصر وقدرى ازمتوا بدفرمنك جهامكيرى درحاشيه وكنايات برلفظ را ذیل آن درج نوده دحشو و زواید را ترک کرده - محدالترکتابی سمفید دمخفر د جاح وبهل الماخذ ومقبول الكل ونافع\_

صاحب بر بان جامع يرمنقوله بيانات كى روشنى مي دو باتين واضح جوتى بي ايك برك فقره" خالى از شوابد" عيد" اعتبار بران نشايد" كا فقره نهي ج-رضاقلي خال ابنے مقد ميں لکھتے ہيں كه" محد سين ابن خلف النبريزى كم شوش ديد وشنيده عمد ديده برمان تخلص داشة شوابد فرسنكها براكم مقوى ومصدق معنى لغت است ترك كرده" لفظ" ترك كرده" عابت بوتا ب كمصاحب بربان قاطعن شوا بد دلیج بن گران کو ترک کر دیا ہے-للذا "اعتبار بران نشاید" کا فقرہ کوئی وز نہیں رکھتا۔ دوسری زبانوں ک فرہنگوں میں بھی شوا سے کلام سے شوا ہدواسناد کے بغیرانفاظ کے معنی تکھے ہیں ۔ جیمبرس اور آکسفورڈ انگریزی زبان کی دومشہور ومقبول اورمعتبر فرسكيس بس - گران ميں معانی كے ساتھ ساتھ شوا ہد كہا ں ہيں ايصل چیزمعانی کی تحقیقات ہیں۔ شواہدیش کرنے کی صرورت نہیں۔ دوسری ات بركرصاحب بر بان جامع نے صاف صاف نفظول بيس كهديا ب كه بران جامع بران قاطع كا وه نيانسخه بحب سے اصل كتاب محضود و دوائد كو بھانٹ دیاگیا ہے اور حاشیس زہنگ جہائگیری سے اخذ کرے کچے شواہدورج کردئے كي بير - اب أرصاص به ن جان جامع ي نظريس بربان قاطع قابل اعتبار نهيس تواسكم المحض ومختصرك كيو بالبش كيا-اسس بالكل واضح طورير ثابت بوتاب كرصاب برہان جامع کا اصل اعتراض تطویل برہے اور اکر اعتبارنشا یہ کہا بھی موگا تو ان معدو دے جنا غیرز بانوں کے الفاظ کے بارہ میں کہا ہوگا جو فارس میں غیر معلی اور

نا مانوس ہیں۔ موجودہ دورے جلیل انقدر فاضل علیامہ علی اکبر دیخلا متوفی سیسسہ ہجری سمسی کی فرمنگ لغات نامه طبوعه دانش گاه تهران میں بربان قاطع سے متعلق اللہ محض کی فرمنگ لغات نامه طبوعه دانش گاه تهران میں بربان قاطع سے متعلق کا بحث موجوده ہے۔ اس طویل بحث سادے نقائص داغلاط کے بادجود ایرانی برجھ سے اندازہ لگ سے گا کہ بہت سادے نقائص داغلاط کے بادجود ایرانی اباعلم ونظری نظر میں بربان قاطع کی انجیت کس قدر ہے۔

"کتاب بریان (قاطع) درمیان کتب فرسنگ دادا برایا و خصا تصحید است دیجین مورد اعتراضات و انتقادات عدیده است نخست درمید درستان دسیس در ایران شهرت و آواره غطیم حاصل نود وغزارت محقویات و کثرت موا در آن را محل توجیح قفین د فضلا قرار دانه یعض از دانشمندان از طوف بهمعائب داغلاط آن را محل توجیح شدند"

"اقبالی مردم ایران و مند دستان بکتاب بریان قاطع نموده انداز آنجا
معلوم است که آل کتاب بحد و فور درایران استنساخ شده دیگر کتابها مصنفین
مانندجهانگیری وسروری وغیره تحت الشعاع قرار داد و کمتر کتاب خانه در ایران و
فرنگستان و مند وستان یا فت می شود که نسخ متعدد خطی از بریان رقاطع) در آن
موجود نیا شد ؟

"نظر بجامعیت و شهرت بر بان قاطع بمد فر بنگها فارسی که بس از ان تالیف شده اند این کتاب را ما خذعه داد و مطالب آزانقل کرده اند-از ان جله فرستگها نظری توان ما مزد-

المفرسنگهاسد فارسی بفارسی-انجن آلای ناصری تالیف رضا قلی خال برایت نوسیگ آنند راج تالیف محمود بانشاه مخلص به شاد، فرود سار ریا فربنگ نفیسی تالیف وکتر علی اکبرنفیسی (ناظم الاطبا) منات نامه تالیف علی اکبراز ا از فرینگهای فارسی بزبان دگیر-فرینگ فارسی لا تنینی فورس وفرینگ فارسی وعربی بانگلیسی جانس و فرمنگ فارسی بانگلیسی استینگاس و فرمنگ فارسی بفرانسه ومزن و بعنت فارسی بترکی یا فرمنگ ضیاری

سیداحد عاصی عنت بی از فاضلان عثمانی در ادایل قرن میزدیم بجری برمان قاطع را بترکی ترجمه و مراجعهٔ بفرسِگها بے معتبر برخی از اغلاط آن را اصلاح کرد و مقداری بغت برآن افز دو و آنرا بنام " تبیان نافع " انتشار داد."

"مرحوم محموعی تربیت کتاب شناس مروف کونسخ فارسی بسیار دیده و جمع کرده بود و کتاب " دانشمندان آذربیجان" درخن شرح احوال مولف ارباقاطی مجمع کرده بود و کتاب " دانشمندان آذربیجان" درخن شرح احوال مولف ارباقاطی فاری مجمع کردن فرشگهای فاری است و مولف آل بعض کلمات اجنبی دغیرفارسی را نیز که درنظم و نشرفارسی محول بود و برست بهم را جمع آوری کرده و درین مجموعه مندرج ساخته است ولی مانند سائر فرشگها مختاج بتنقیح و تصبح است و ندا بعضا زادبا مے نامی مانند غالب دیادی و فیراد درخصوص حوانمی و تعلیقات عدیده بعنا دین مختلف شل قاطع بربان و دافع بزیان و محرق قاطع و تیخ تیزو تیخ تیزو تیخ تیز ترد فیرآنها شخی برا و و انتقا دید گیریم و دافع بزیان و محرق قاطع و تیخ تیزو تیخ تیز ترد فیرآنها شخی برا و و انتقا دید گیر

"مرحوم محد على ترميت مزيد مكحفة بي كداز دوى انصا ت بسيارى ازيل اعتلى اعتراضات برصاحب بربان وار داست واشتبابات ومهو بالعظيم ومتعدد وتراضات برصاحب بربان وار داست واشتبابات ومهو بالعظيم ومتعدد مرتكب شده وسايون ما امروز درمقام مجت انتقادى بيستيم بكه مقصود ما وكرم بيل

وے (مینی صاحب بر ہان قاطع) وتقدیم سیاس سبت بخدمت بزرگی کد انجام کر دہ میباند از بابتميم فائده فقط بذكر جيند تموينه وشابرازآن اشتبابات مطابق ياد داشتهاك بعض اسانيد محترم مانندآقامي فروزال فروآقا عهمائي درختماي مقال اكتفامي المعلوم شودكه ايرادات واعتراضات براي كتاب عكون وازجه مقاله اى است محمعلى تربيت عاس بيان ير داكر محمين يرونبسرد انشكده تهران لغات نا كے ذیلی حاشيميں لکھتے ہيں كر در انواع ایں معائب ہم ورائ وسيان ماہين شركت دارتدحتى منت فرس اسرى ( ر-ك سلسلة مقالات بقلم علامه على أكب د بخدا در محله بغما سال سوم شاره مشتم به بعد عنوان بیند نکته در تصیح لغت فرس اسد " محد على تربيت صاحب جهدافسام عنقائص دكھانے كي بدكھنے ہو بركتے نقصه ای که در کتاب موجو داست صدف شوابداست که برخلاف ما کر فرمبگ نومیا متقدم كهبعداز انتعام وابيات شعرا استنتياد كرده اندوى العنى صاحب بربان قاطع برائع بيج لفة ذكر شابرومثال نموده است-گرچه ظا برامردلاست مى كندكر وى درابتلا خوابد درست داشة است وے بعدانه بم الكرتاب وے مجم و تحم كر دو آنها دا مذت كرده است چنانكم خود درمقدم ي كريد"

محموعی موصوت مثال کے طور پراغلاط کے جند نمونے بیش کرنے کے بعد مکھتے ہیں کہ ایں بود نمونہ و مثل کے چند از انواع اغلاط وسبوبات کرصا حب برہان قاطع را روے دادہ وازیں مقولہ درکتاب او بفراوائی یافت می شود ولی چوں مقصود ما ازیں مقال ذکر خیراز صاحب آل فرسٹگ است کہ بزرگزین فرسٹگہا کے نفت ون رسی مقال ذکر خیراز صاحب آل فرسٹگ است کہ بزرگزین فرسٹگہا کے نفت ون رسی مقددہ می شود و درصد انتقاد یا صیحے اغلاط اونیستیم میں مختصر اکتفامی دود ونب پر

توقع داشت کرتاب بربان قاطع قرینگ باشد در بوض یا شبیه بهتابها انفت کر امروزه علیا نیلولوژی باسب و روش جدید می نولیند - باید دانست در می صدسال قبل مرد ب ایرانی در یج از بلا بند دستان داشتن معلومات معمول آل عصرو با دسائل و اسباب محدود نگاشته و بقدرا مکان اذلغات وکلمات مختلف که در زبان فارسی رواج داشته است در ال جمع کرده وکتاب و باز مرتبه معلومات دادب مثراول عصرو زمان او یا مین ترنیست "

ایرانی نفت نوسیون محققوں ناقدوں اور اہل الرائے کے اقوال وہیانات نظرے سامنے ہیں۔ دیکھیے انھوں نے ہر ہان قاطع پرقلم اُٹھایا توبالکل علمی ضرات اور اور تحقیقات کے جذبے سے اُٹھایا۔ یہی وجہ ہے کہ معائب کے ساتھ ساتھ کھلے دل سے بر ہان قاطع کے محاسن اور انہیت کو بھی ظاہر کیا ہے اور صاحب بر ہان کا جہال بھی ذکر کیا توعی ت وعظمت کے ساتھ۔ برخلاف ان کے غالب نے ایجھے دل و د ماغ کا شوت نہیں دیا۔

جویہ کے کہ ریختہ کیونکہ رشک فارسی گفتہ م فالب ایک بار پڑھے اسے مناکہ یوں

### غالب كى أردو شاعرى

غالب كى أردوشاعرى كودوادوارس تقسيم كياجاسكا ہے-دوراول نكاى ورنامقبوليت كااور دُور ثناني كاميا بي اورمقبوليت كا دُور ہے جو سمجھی ختم نہ ہوگا۔ غالب سے دُور اول کا کلام کچھ اس دھب کا ہوتا تھا کہ عالب مهمل كوستهور موسك تص اور فو بنوط يقول سے ان كا مذاق أرايا جا تاتھا مفتی صدرالدین آزر دہ جو غالب سے دوستوں اور خیرخوا ہوں میں تھے۔ غالب كا كالم سُن كرمنه بناتے تھے۔ بعض لوگ كہنے تھے آج شعر كها ہے كل معنى بہنائيں۔ آغاجان عيش غالب كمعاصرتم - الخول فالجيرى دروازے كمشاعريس مالب کی موجود کی میں یہ قطعہ الطحاد یا۔ اراناكها مآبى سمجھ توكيا مجھ وراكن كاجب باك كه اور دورامجھ المام تبريح اور زبان ميزاسمجه المران كالهايرآب مجمين يافرامجه مولوی عبدالقادم (امیوری نے بھی ایک دفعہ برے دلیب اندازیں عا ے کا م کا مذاق اُڑایا۔ انھوں نے غالب کا نیاز مال کرے کہا کہ قبلہ اِآپ کا ايك توسمجه من بهي أتا - غالب نے يوجها كون ساشعر ؟ كها -بہتے تو روغن کل مجینس کے اندے سے تکال بھر دداجتنی ہو کل بھینس کے اندے سے بکال له مطالعهٔ غالب -

یہ شعر سُن کر غالب متح ہوئے اور کہا یہ شعر تو میرا نہیں ہے۔ مولوی عبدالقا درصاحب ہوئے کہ نہیں حضور ا یہ شعر آب ہی کا ہے۔ آب کے دیوان یں موجود ہے۔ اب غالب مجھ بائے کہ یہ حضرت اس انداز میں اعتراض کر دہے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ تعمارے دیوان میں اس تسم سے مہمل اشعار ہیں۔ (یا دگارغالب) یہ تو ہیں غالب کے استعار سے ستعلق غیروں کے خیالات کین خود غالب نے اپنے ایک شعر میں اپنے کلام سے بادہ میں جو خیال ظاہر کیا ہے اس کی سرحد معترضیں کے خیالوں کی سرحد سے جاملتی ہے۔ کہتے ہیں۔

اگبی دام شنیدن جس قدر چاہے بچھائے مرعا عنقا ہے اسنے عالم تقت مریکا

غور فرمائيكم مدعا عنقائي -اب اگر لاكه كوست شوں كے بعد بھى تقرير كا مدعاسمجھ ميں مذاك تو ايسى تقرير كو فهمل سمجھنا بيجا نہيں عنقا ايك موہوم (يا معدوم) جوليا ہے جس كاكوئى وجو دنہيں يكين غالب نے يقينًا اپنے كلام كومهمل نہيں كہا ہے ان كا مطلب ہے كہ ان كاكلام اس قدر بعيدا لفهم ہوتا ہوتا ہے كہ اس كاسمجھ لينا قريب قريب نامكن ہے ۔منقولہ بالا شعر حس غزل كا ہے ۔ اس كاسمجھ لينا قريب قريب نامكن ہے ۔منقولہ بالا شعر حس غزل كا ہے ۔ اس كاسمجھ لينا قريب قريب المكن ہے ۔منقولہ بالا شعر حس غزل كا ہے ۔

نقش فریادی ہے کس کی شوخی تخریر کا کا غذی ہے بیرین مربیب کر تصویر کا

خود غالب نے اس شعر کا جو مطلب بیان کیاہے اگرتمام ستعمل الفاظ کے منوی واصطلاحی معنی پیش نظر رکھے جائیں تو وہ مطلب تشقی بخش نہیں ہوتا۔ یہ

عالب اور ان کے معرز حتین

ات بے آئل کہی جاسکتی ہے کہ جو بات نمالب کہنا جا ہے تھے کہ نہ بلے ۔

تنارصین کلام اس شو کو معنی پہنانے کے لیے بعض الفاظ مثلاً شوخی تحریر کا در فہوا کے این کچھاور میں جو ان کا مفروصہ ہے ۔ اگر الفاظ کے معنی کچھاور ہوں اور لئے جائیں کچھاور تو بین جو ان کا مفروضہ ہے ۔ اگر الفاظ کے معنی بتاتے ہوئے فود خالب نے شوخی تحریر کا برائی محل کے رکا مطلب گول کر دیا اور نفش کس کی شوخی تحریر کا فریادی ہے کہ صورت تصویر ہے کہ کر نکل گئے۔ یہ واضح نہیں کیا کہ شوخی تحریر کا فریادی ہے کہ صورت اور کا مطلب کول کر دیا اور نفش کس کی شوخی تحریر کیا بلاہے۔ یا دی تا ہے کہ کر می نا باہے۔ یا دی تا ہے کہ کر می نا بالے۔ اور نفط کھونس کہ کر می نا بالے ۔ مگر حوش ملیا فی فرید ہوں کہا جا تا ہے ۔ مگر حوش ملیا فی فرید ہوں کہا جا تا ہے ۔ مگر حوش ملیا فی فرید ہوں کہا جا تا ہے ۔

صون اسی ایک ستو پر منحصر نہیں، نیا اب کے دور اول کے اکثر اشعاد اس شو سے بڑھ بڑھ کر ہیں غور کرنے کی بات ہے کہ خاب کے دور اول کا کام میں فرصب کا ہوتا تھا اور کیوں ایسا ہوتا تھا کہ لوگ انھیں مہمل گو کہ کران کا مذاق اروات تھے۔ ابتدائے رخیتہ گوئی میں غالب بیدل غطیم آبادی سے بہت متا تر تھے -مرزا بیدل ایک عظیم النان ہندی نرا د فاری شاع تھے ۔ غالب بیدل کی نکمتہ پر دا ذی سے اس قدر مور بور کی اندھا کرھند تھی۔ مرحوب اور ان کی بہاد ایک دی سے اس قدر مسحور ہوئے کہ ان کی اندھا کرھند تھی۔ شروع کردی ۔ کہتے ہیں ۔

آبگد ہرجاسخن نے طرح بلغ ٹازہ ڈالی ہے مجھے رنگ بہار ایجادی بیتدل پسند آیا آبگ اسدیں نہیں جزنغہ دل عالم ہمہ افسان کا دارو و ماہیج

لىكىن بىدل كى تقليد كرتے وقت غالب كواتنا بھى يوش ندر باكد دەكس تربان یں شاعری کردہے ہیں اور اس زبان کا مزاج اور تیورکیسا ہے ۔بیدل کی اندهاد تقلید ےزیرا تر غالب کو سخن سادہ "مرغوب نه تھا۔ وہ سےیدہ بیانی کے دلدادہ

> سخن ساده دلم را مذفر بيد غالب عنه چند زبیجیده سیانی بمن آر

لیکن بیجیده بیانی کی بھی ایک صرحوتی ہے۔یہ کیا بیجیدہ بیانی ہے کہ پورے شرس صرت ایک لغظ مندی کا ہے جو آد دوئی بنیادی زبان ہے۔ غالب کے دیفان سخن يعني ذوق، مومن وغيره جبكراكردونه بان كوصات وسليس، تطيف وتلكفته اور بالحاوره بنارب تط غالب يحيده بياني اور نامانوس اور بوقعل تراكيب فاري این کھی اور اُردوزبان کی کھی ملی بلید کردے تھے۔ دہ ایسی دقیانوسی زبان میں الشعار كمت تطيح جن كونه تو فارسي كے الشعا ركها جا سكتا تھا اور مذارد و سے مثل متمور ہے ۔ گوكا نہ كھا فى كا۔ يہ أر دد زبان كاشعار كيونكر ہيں۔

مذنكا خشت مثل استخوال بيرون قالبها رفوے دہم كرتى ہے بنوك نيش عقرب با كه ته بندى خط سبزه خط در بتر لب با نهين زقار عمرتيزده بابند مطلب إ بنان بن ناله ناقوس مين دريرده يارسا

بشغل انتظار مهوشال درخلوت شبها مرتار نظرم رست تا السبح كوكب كرك كرفكر تعمير خرابيها عدل كردو عبادتها عطعن آلود ياران زبرقاتل ب كرے ہے حسن فو بال ير دے مي طاقي بي فناكوعشق ببيقصدان حيرت يرسان اسدكوئت يرسى سغرض درآشنا فاي

دعوی جمعیت احباب جائے خندہ ہے کے جہاں زانوتا مل در تفائے خندہ ہے در دل افسردہ برائے خندہ جمال در دل افسردہ برائے خندہ جمال در دل افسردہ برائے خندہ جمال در دل استنائے خندہ ہے دل محیط کر یہ والب آشنائے خندہ ہے

عرض نیاز شوخی دندان برائے خندہ ہے ہے عرم میں غنیہ محو عبرت انجام گل کلفت افسردگی کو عیش بے تابی حرام سوزش باطن کے ہیں احباب منکر ورنہ یاں

مرنظر داغ مے خالی لب بیمانه تھا دودمجمرلاله سال دردته بیمانه تھا ربک شب ته بندی دود براغ خانه تھا ده دل سوزال که کل یم ضمع ماتم خانه تھا شب کو تھی کیفیت محل بیاد ردے یا ر داغ مہرضبط بیجا مستی سعی بیند وصل میں بخت رسانے سنبلستال گل کیا دو ، کو اس سے ماتم میں سیریوشی ہوگی

اے آسد رویا ہو دشتِ غمیں میں حسرت زدہ آ آئینہ خانہ ہجوم اخک سے ویرانہ تھا

اس بین کوئی فیک نہیں کہ بیدل کی تقلید میں جواشعا رہوئے تھے دہ بہت مرعوب فن ہوتے تھے دہ بہت مرعوب فن ہوتے تھے لین اس قسم کے اشعار میں تین عیبوں میں سے کم سے کم ایک صرور ہوتا تھا۔ یا تو شعر کا حطلب بطن شاع میں رہتا تھا یا اس قدر بعیدالفہم کم لاکھ سر کھیانے یہ بھی مطلب فیل شیک سمجھ میں نہیں آتا تھا یا شعر تو بہت بھاری بھر کم مرمقہوم اس قدر معمولی ہوتا تھا کہ دماغ کھیا کہ دماغ کھیا کہ دماغ کھیا گا۔ غالب کی شاعری کا یہ دوران کی ناکامی اور نامقبولیت کی دور ہوت کے شاعر مقبول ہو رہے تھے۔ کا دور ہے سان کے مقابلے میں ان سے بہت کر درج سے شاعر مقبول ہو رہے تھے۔ کا دور ہے سان کے مقابلے میں ان سے بہت کر درج سے شاعر مقبول ہو رہے تھے۔ ذوق د مومن کا طوحی ہول رہا تھا۔ ذوق بادشاہ کا اُستاد اور ملک افتواہے ہوئے تھے۔

اس دورس غالب لوگوں کے طعنوں کی وجہ سے بہت کبیدہ خاطرد ہا کہتے تھے اور وہ اپنی تسلی کے لئے کہا کہتے تھے۔

نه ستائش کی تمت نه صلے کی پروا گرنہیں ہیں مرے اضعادیں معنی نہ سہی

جس وجب غالب كى يە نامقبولىت تھى آخرود غالب كى سمجە مىں آئى۔

غالب نے بعد کو بیدل کی تقلید ترک کردی۔

طرن بيدل مين ديخته لكھنا اسدالله خال تيامت ہے یعنی غالب کو محسوس ہوا کہ طرز بیدل میں آردد شرکہنا مشکل ہے۔ المذا انھوں نے بیدل کی تقلید حجمور دی۔ نیکن میرے خیال میں ترک کی اصلاح یہ نہیں کہ بیدل کی تقلید غالب سے بس کی بات نہ تھی۔ان کے کہنے کا پرمطلب بنیں کہ بیدل کی تقلید ایسی مشکل میکرمیں تقلید میں ناکام ہورہا ہوں بلکہ یہ مطلب ہے کہ کام بہت کو شوار ہے۔ لنذا بیدل کی تقلید ترک کرنے کی اصل وجہ یہ تھی۔ فالب كومسوس بوكياكه بيدل كى تقليد اور طرز بيدل مين ان كا جو أرد وكام موتا تها وه ایسے دقیانوی جامهٔ الفاظ و بیان می طبوس ہوتا تفاکه ردی کی توکری ين وال دي مان كابل بوتا كفا-ليكن غالب اب ابنى شاعران صلاحيت ، فتكارانه استعداد اور فداداد ذبانت كوابسكام بين صرف كرنا نبين جليت تقاكم زمانجس كوردكرد كااوراس كساته ساته خود غالب كو بعى ردكر دے كالي سمجهان كواية معاصرين كى مقبوليت ديميه كرائي-اس مجه كا آنا تحاكه الخفول غبيل کی تقلید ترک کر دی اور میراور موس کا اثر قبول کرے ایک مخصوص رنگ میں جوان کا انفرادی دنگ ہے شوکھنے کی کا میاب کوشش کرنے لگے ۔ اس مبارک کوشش کے ساته غالب کی کامیابی اور مقبولیت کا دور شروع ہوتا ہے ۔غالب میرکد اُستاد مانتے ہی تھے لیکن جہاں تک طرز غزل کا تعلق ہے مومن کے اس شونے تم مرے یاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دومرا نہیں ہوتا غالب کے دل و دماغ میں ایک انقلاب بریا کر دیا۔غالب اس شوسے بحد متاتر ہو کر کہا کرتے تھے کہ مومن خال میرا پورا دیوان بے اور مجھے یشحر دیدے بومن خان نے نہ تو یہ شعر دیااور نہ غالب کا دیوان لیالکین اس شونے غالب کے رنگ سخن کو بدل دیا۔ اب غالب کا کلام بھی صاف وسادہ اورسلیس ہونے لگا۔ جینانچہ مومن کا مذکورہ شعرسُن کر جو صال غالب کا ہوا غالب کا ایک صاحن وستست شوك كران ك ازلى معترض صدر الدين اندره كا ويهال بوا-ايك واقعه أسنة - مولا ناحالي ياد كارغالب بين لكصة بين كم ايك د فعه احباب كى نشست تھى۔ آزر د ه كھى موجود تھے۔ ایک صاحب نے پہشورتنایا۔ لا کوں لگاؤ ایک چرانا نگاہ کا لا كهوب بنادُ ايك بكرونا عتاب مين اس شعركوسن كرازر ده ايك دم يعطى استح - فوب فوب داودى-متحتر جوكر يوجها - شعركس كاب- منان والے نے بتاياكم مرزا غالب كا -غالب كا نام سُن كر آزرده جينب كئ اوركها كراس مين مرزاك توليف كيا ج، يرتو فاص ہماری طرز کا شعرہے " بهرحال غالب کی دور تانی کی غزلیات کا مطالعه کرتے سے معلوم ہوتا ہے کہ

جوغالب سخن ساده کی بجائے ہیمیدہ بیا بی کو اپنا مایہ ناز سمجھتے تھے اوراس بی کمال دکھانا ابناکمال سمجھتے تھے وہی غالب سیدھی سادی زبان میں موکر الآرا غزلیں بھی کہہ سکتے تھے اور اپنی غالبانہ شان اور فکری لبندیوں کو ہاتھ سے جانے بھی نہیں دیتے تھے۔ ان شووں کو نمونہ کام کے طور پر ملاحظہ فرمائیے۔

آدی کو بھی میسرنہ یں انساں ہونا کوئی جھ کویہ تو سمجھادو کہ جھا دیں سے کیا غرق عشق کرنہ ہوتا عنب مروزگار ہوتا نہ ہوا نہ ہوا دیدہ بینا نہ ہوا میں نہ اجھا ہوا جہا نہ ہوا میں نہ اجھا ہوا جہا نہ ہوا

ہے انکھیں وہ قطرہ کو ہر نہ ہواتھا میرا سردا من بھی ابھی تر نہ ہوا تھا در کا صد سے گذر تا ہے دوا ہوجانا می خوش ہوا ہے اوہ کو یہ خارد کیے کہ دیے ہیں بادہ ظرت قدح خوار دیکے کہ دیے ہیں بادہ ظرت قدح خوار دیکے کہ دے اور دل ان کو چر نہ دیے جبکو زبال ان کو چر نہ دیے جبکو تیا اگر تو مطا تا نہ گھر کو ہیں مرسوار تو ہی ہے کہ دشوار کھی ہیں

بسكه وشوارب مركام كا آسال مونا حضرت ناصح گرآدین دیده و دل فرش داه غم اگرچه جال سل به يه كهان كيس كردل ب ہوں کو ہے نشاط کار کیا کیا قطريس رجله دكهائي شدعاورجزوس دردمتن كش دوا نهموا تقدير باندازه بمت باندل سے دریائے معاصی تنک آبی سے بواختک عشرت قطرہ ہے دریاس فنا ہوجانا ان آبلول سے یاوُں کے مجالیاتھا میں گرنی تھی ہم یہ برق تحلی نہ طور پر يارب نه وه محص بين نه محص سرى بات يم نظر بين نهين فرصت متى عنا فل لوده می کمررسیس کرباتنگ و نام ہے طنا را اگرنہیں آساں توسیل ہے

خاك ميس كيا صورتيس بول كى كرينها ليو ر با کھنگا نہ جوری کا دُعادیتا ہوں رمزن کو مسی رمو مدرسه موکونی خانت اه مو تو بيمرا عسكدل تيرامي سنكل ستال بول مو ہم بھی کیا یا د کریں گے کم خدار کھتے تھے فتن شورتیا مت س اب وگلی د دنول کو اِک ا دا میں رضامند مرکئی بیند کیوں رات بھرنہیں آتی موت آتی ہے یر نہیں آتی كاس يوجهوكم مدعاكياب جب آبکه ی سے نظیکا تو وہ لہوکیا ہے بہت نکلے مرے ارمان لیکن کھر بھی کم نکلے

سب كها ل كي لاله وكل مين عايال يوكي نه للتادن كوتوك رات كويون بخرسوتا حب مكده حصاتو كاب كيا جكه كي قيد وفاكيسي كهال كاعشق جب سركفورناله زندگی این جب اسشکل سے گذری غا جلوه ساز آتش دوزخ بهارا دل سهی دل سے تری گاہ جگرتک اُ تر گئی موت کا ایک دن معین ہے مرتے ہیں آرزو میں مرنے کی میں تھی مُنھ میں زبان رکھتا ہوں ر کوں میں دوڑنے پھرنے کے ہم نہیں قائل بزار د ن خواستی ایسی که برخواس به دم

موصوف کو دہلی کے آخری تا جدار بہا درشاہ طفر کے اُستاد حصرت ابراہیم ذوق کے مزار برے کئیں اور فر ما یاکہ ہندوستان کے سب سے بڑے شاعر ذوق کا مزار ہے۔ رابرٹ صاحب بوے مگریں نے اُسنا تھا کہ ہندوستان کا سب سے بڑا شاعر غالب ہے ''اس پر ناکیڈ وصاحبہ بولیں''افسوس ہے کہ آپ مجھے غلط سمجھے ۔ اگر آپ یہ ہے کہ مجھے اُرکہ اِن یہ کہ اس بالے سب سے بڑے شاعر کا مزار دیکھنے کا اشتیاق ہے تو میں آپ کو غالب کے مزار پر مے جائے ہیں۔ اُن من اعراد دیکھنے کا اشتیاق ہے تو میں آپ کو غالب کے مزار پر مے جائے۔

چیکوسلوکیہ سے ڈاکٹر ڈان ماریک کہتے ہیں کہ غالب یقیناً دنیا کے سب سے بڑے شاعریں لیکن ان کوسمجھنا زیادہ مشکل ہے (غالب تصویر کا دومرا مرخ ۔ بخت س اعجازی کا معنون)

اور زان ماریک صاحب ہی بتاسکتے ہیں نیکن اُد و دے تقریباً سبی نقاد غالب و اور زان ماریک صاحب ہی بتاسکتے ہیں نیکن اُد و دے تقریباً سبی نقاد غالب و میں میرتقی میرسے برترماننے والے موجود میں میرتقی میرسے برترماننے والے موجود ہیں ۔ غالب کو میرتقی میرسے برترماننے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ غالب کا اُر دو دیوان مختصر و منتخب ہے ۔ لہذا غالب کے کلام کے مختصر بلکہ مرمری مطابعہ ہی سے غالب کی حیثیت کا بہت جیل جا تا ہے ۔ لیکن میر کا دیوان بہت ضخیم ہے ۔ اس میں غالب کی حیثیت کا بہت جیل جا تا ہے ۔ لیکن میر کا دیوان بہت ضخیم ہے ۔ اس میں غیر معمولی و غیرہ فلسفیانہ اشعاد کی بھی بہتا ہے ۔ اس میں میرک میں مناور ہیں ۔ کلام کا مختصر مطابعہ کرنے والے غلط فیصلہ کرسکتے ہیں۔ بہرحال غالب اُدنیا کے میں مرحد ہیں ۔ برطے شاعر جوں یا نہ ہوں اُدنیا کے عظیم ترین شاعروں میں مزور ہیں ۔ برطے شاعر جوں یا نہ ہوں اُدنیا کے عظیم ترین شاعروں میں مزور ہیں ۔ علی میالی برا الزام یہ ہے کہ اس میں اریجی فیالات

بهت کم اور ماخو ذخیالات زیاده بین بالفاظ دیگر غالب پرسرتے کا الزام می عائد ہوا ہے ۔ بینی انفوں نے عرفی، ظہوری، نظیری، صائب، حزین، بیدل اور میرتقی میرسے خصوصاً اور دیگر اساتنده عجم سے عموماً استفاده بجد مرقد کیاہے۔ بیدالزام ان کے فاری کلام پر بھی ہے ۔ غالب نے اس مشہور الزام کا جواب یہ دیا ہے ۔ دیا ہے ۔

بزار معنی سرج ش نطقے خاص من است زرفتگان بیکے ارتواردم افت اد مرائکہ خوبی آرائش غزل بردست زرفتگان بیکے ارتواردم افت اد

یعنی میں نے ہزار دن ارکینل خیالات بیش کئے ہیں جھوں نے اہل ذوق کا دل موہ لیا اور سنہد برسبقت ہے گئے ۔ البتہ اگر شعوائے متقدمین میں سے کا دل موہ لیا اور سنہد برسبقت ہے گئے ۔ البتہ اگر شعوائے متقدمین میں سے کسی سے توار د ہوگیا تو یہ شمجھو کہ میں نے عزل کی خوبی بھی ان ہی سے لی ہے نوبی نوبی نوبی تو میں اپنی جیزہے ۔ اور میں کے

گماں مبرکہ توار دیقیں شناس کہ وز د متاع من زنہانخاندازل ہر دست یعنی توار دکا مطاب یہ ہے کہ شعراے متقد مین میں سے جس سے میرا مضمون لوگیا اس نے روز ازل بین نہانخاندازل سے میری دولت چرائی تھی۔ لہذا چہر میں نہیں ملکہ وہی چورہے جس سے مضمون لرظیا۔ فال سرائس شاء ارتمخیا کی داد دیے بغیر رما نہیں جا تا یکن حوری اور

غالب کے اس شاعرانہ تخیل کی داد دیے بغیرد پانہیں جاتا یکن چوری اور سبینہ زوری کی اچھی مثال ہے -

انفری طبع کے لئے جوری کا ایک دلجیب واقعہ مناتا ہوں جو ایران میں

و توع يذير بهوا-ايك دفعه ايك شخص ايران كمشبهور تصييده كو شاعر انوري كا كلام ابنا نتيم فكركه كرايك مجمع كونسار بالتها- انوري بعي مجمع بين موجود تھے انھوں شاعرصاحب سے پوچھا" حصرت! يكس كاكلام ب، بولا" ميرا" افدى نے يوجها جناب كاتخلص "كها" انورى "انورى بوك شعر جور تورُنا تها مُرْتباع چررانكمون سے ديكھا ؛ جب ايران بين شاعر تك كو چرايا جاتا ہے توكوئي تعجب کی بات نہیں کہ ضوائے فارسی نے نہانخانہ اول سے غالب سے مضامین جراہے ہو غالب پرسرقے كا الذام لكانے والوں فالب ك مذكوره بالاجوابكاكيا اثر ليا اوركيا جواب ديا معلوم بين، كرغاب كانتقال تيس جاليس مال بعد غالب كاحسن خيال اورشيوابياني اس قدر مقبول بوي كرمند و پاكستان ك بييدو عظيم المرتبت ستعوا غالب كرنگ سخن كو ابناناورغالب ترمانه بنن كى كوشش كرن كا يستقلدين غاب بي مولانا عبد الهادى وفا راميورى اوران زياده علّامه رصاعلى وحشت كلكتوى منهور موئ - ال مقلّدين مع علاوه معتقدين كالكعظم كروه بيدا بوكيا تها جوكلام غالب كو وي منظوم كا درجه ديناتها ادر غالب ك خلاف كوني بات تسنيخ وتيار نه تها عبدارهن جنوري محاس كلام عا. ين سكھتے ہيں كم بندوستان كى المامى كتابيں دوس - ايك ويد مقدس اور دوسرى ديوان غالب يكن اس درميان يس لوگون كا تنقيدى شعور بهت ترقى كركميا تصااور بال كى كھال تكا لنے والے نقاد بھى بيدا ہو سكے تھے۔ جناني غالب كے كلام كى تحقيق وننقيد بھى شروع ہوئى بر الله على ما بنا مهنگا دلكھنو ميں آركس كے فرضى نام سے غالب يرمقالات ميں يہ تابت كرنے كوشسن کی گئی ہے کہ غالب کے اکثر اُر دو اشعاد سے مضامین شعرات فارسی سے ماخونہ ہیں۔ جنانچہ ان کی کا وشول سے کچھ نتائج کم الاخطہ ہوں۔
(غالب) جان دی دی ہوئی اسی کی تھی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا
(بر) خاک سے آدم کردکھلایا یہ مشت کمیا تھوڑی ہے
اب سرخاک بھی ہوجا ہے تو سرسے کیا احسان گیا

(غالب) مری تعمیر سلم به اکصورت خرای کی سیونی برق خرمن کا بے خون گرم دمقال کا (میر) وہ تخم سوختہ تھے ہم کہ سرمیزی نہ کی صل ملا یا خاک میں دانہ نمط حسرت سے دمقال کے

(غالب) ہے مشتمل نمو دصور پر وجود بحر یاں کیا دھراہے قطرہ موج وحبابیں رغالب) ہے مشتمل نمو دصور پر وجود بھر اس کیا دھراہے قطرہ موج وحباب کیا رمیر) ہمتی ہے اپنے طور پہ جوں بحرج ش

مّنیں سب منظمین اجزاے ایماں ہوگئیں اب پہنچگڑا حشریک شیخ و بریمن میں رہا

(غالب) ہم موصدیں ہاراکیش ہے ترکیسوم رمیر) ہم نہ ہتے تھے کومت دروحرم کی داہ۔ رمیر) ہم نہ ہتے تھے کومت دروحرم کی داہ۔

اوح جہاں پہ حرف کررنہیں ہوں میں جو صاف یوں میں جو صاف یوں قضائے ہم کو مطادیا ہے

رغالب) یارب زمانہ میم کومٹا تاہے کس سے رمیر) حرب غلط تھے کیا ہم سفح یہ زندگی سے

(غالب) بازی اطفال بے دُنیا مرے آگے ہوتا ہے شب وروز تماشا مرے آگے

## امیر) ہوتا ہے یاں جہاں میں ہردوز وشب تماثا دیکھوجو خوب تو ہے و نیاعجب تماشا

(غالب) ایکال مجھے دو کے توکینے ہے مجھے کو کعبہ ورے تیجے ہے کلیسا ور ایکے اور ایک اور ایک اور ایک ایک اور ایک ایک اور کا ایک اور کی ایک اور کا ایک اور کا ایک کا اور کا کھیں میر اینا جانا کدھر ہے ہے اور دو قبول ذکیا میں کیا کشکٹ دو دو قبول ذکیا میں دو قبول ذکیا میں کیا کشکٹ دو دو قبول ذکیا میں دو قبول ذکیا میں کیا کشکٹ دو دو قبول ذکیا میں دو قبول ذکیا میں دو قبول دکیا میں کیا کشکٹ دو دو قبول ذکیا میں دو قبول دکیا میں دو قبول دکیا میں دو قبول دیا ہے۔

(غالب) جزنام نہیں صورت کالم مجھنظام جرد وہم نہیں مبتی انتیا درے آگے (میر) یہ توہم کا کارفانہ ہے یاں وہی ہے جواعتبادی ا امیر، سب توہم کا کارفانہ ہے کہنے کو اعتبادسا ہے کھ

(غالب) قید حیات و بندغم اصل میں دونوں ایک ہیں موت سے پہلے آدمی غم سے نجات یائے کیوں (میر) امکان نہیں جیتے جی ہو قیدسے آزات مرجائے تبھی جیعو نے گرفتار محبت (میر) ہم سے بن مرک کیا مجدائی ہو جان کے ساتھ ہے دل ناشا د

ہیں خواب میں ہنور جو جائے ہیں خواب سے عالم میں خواب دیکھا تو عالم ہے خواب کا

(غالب) ہے غیب غیب جس کو تجھے ہیں ستہود جو کھ نظر بڑے ہے تقیقت میں رہیں (غالب) ہاں کھا یکومت فریب ستی ہرجند کہیں کہ ہے نہیں ہے رمیر) ہستی اپنی حباب کی سی ہے یہ خاکشیں سراب کی سی ہے

چمن نشکارے آئینه ربا دیمیا ری کا مینه تھا تو گر قابل دیدار نه تھا

(غالب) لطافت بے کثافت جلوہ بید کرنسی تی رمیر) ہے آدم خاکی سے عالم کی جلا ورنہ

کچه بماری خسب رنہیں آتی دیرسے انتظارے ابینا

(غاب)ېم د بال بي جهال سيم کو کلی ؛ د مير) بے خودی ئے گئی کهال محجه کو

(غالب) جاتی ہے کوئی سٹمکش انروہ ق کا در تھا اور کی اگر گیا تو وہی دل کا در دتھا دمیر) عمر رہا ہے کہ میں دم میں دم رہا دل سے جانے کا نہایت غمر رہا دمیر) عمر رہا جب کہ عشق میں خوں ہوگیا کہ داغ

چھائی میں اب تو دل کی جگہ ایک دردے

ہم کو بھی پوچھتے رہو تو کیا گناہ ہو ہم داموش ہو دک کو بھی جھی یا د کرو

(غالب) تم جانوتم كوغير في مع وراجو (مير) كون كمتام كوغيرون كونتم يادكرد

(غاب) دل میں شوق وصل ویا دِیار تک باقی نہیں اگر اس گھر میں لگی ایسی کہ جو تھا جل گیا

# رمیر) عشق کی موزش نے دل می کچھ نہ چھوڑا کیا کہیں گگ اعظمی ہے آگ ناکا ہی کہ گھرسب پھنک کھا

(غاب) قیامت ہے کہ جووے مرعی کا ممغ غالب

وه كافرجو خداكو مجى نه سونيا جائے ہے مجمع رمير) عشق ان كر ب بوياركواني دوفين كرته نبس غيرت سے فدا كے بھى جوا بے

> جران بون دل کوروؤں کہ پیٹوں جگرکوس (غالب) مقدور به تو سائة ركهول نوحسرگركويين رمير) دل کوروول يا جگر کوس این دونوں سے استنائی تھی

كاغذى مع بيرسى برميكر تقوير كا زادهٔ فاطرس تابدی دادمرا

(غالب) نقش فريادي بيكس كي شوخي تحريكا (كمال مغيل) كا غذى جا مربيوشيدوبدرگاه م

يان ورنه جو مجاب ميرده عادكا كرنغمه ناذك واصحاب ينبه دركوشند اينابمه دا زاست كه معلوم عوامس

رغاب محرم نہیں ہے تو ہی نواہاے دا تر کا رعرنی) مگو که نغمه مرایان عشق خاموشند (عرفی) برکس نه شنامنده رازاست و گرنه

(غالب) د وست مخواری میری و بادی تا ناخی د بره اوی کیا

#### الحق مرانی اذت ز زخم بسکه دل زار من گرفت اخن ز دم بسینه اگر به شدن گرفت

غاب آج وال تیغ و کفن باند مے ہوئے جاتا ہول ہیں عذر میرے قتل کرنے میں وہ اب لا دیں گئے کیا مذر میرے قتل کرنے میں وہ اب لا دیں گئے کیا منم آل سیر زجال گشتہ کہ باتیغ و کفن تا در حن ان مجلاد غزل خوال رفت م

غالب ترے وعدے پر جئے ہم تو بہ جان جموط جانا کہ خوشی سے مریز جائے اگر اعتبار ہوتا سی از وف مدار بدہ وعدہ کرمن از ذوق وعدہ کو بفردانمی رسم از ذوق وعدہ کو بفردانمی رسم

غالب ہوئے مرکے ہم جورسوا ہوئے کیوں نہ غرق دریا نہ مجمع جن زہ اُ تھت نہ کہیں مزار ہوتا زاموم) غرق بحریم ما را در دیا رما میں لقمہ کام نہنگم از مزار ما میرس

غالب عم اگرج جاں گسل ہے برجین کہاں کہ دل ہے عالی میں موتا عند موتا عند موتا عند موتا عند موتا عند موتا میں موتا

غم نعمتیست خوردنی امّا ز نوان عشق (عرفی) اس ایل روزگار غیست ایل روزگار غم روزگار جیست

(غالب) عمر سے غرض نشاط ہے کس روسیاہ کو اِک گونہ بیخودی مجھے دن رات جاہیے اوک گونہ بیخودی مجھے دن رات جاہیے (عمر خیام) سے خور دن من نہ از بہر طرب است نے بہر فساد و ترک دین وادب است خواہم کہ بہ بیخودی سرم نفسے ہواہم کہ بہ بیخودی سرم نوسیں سے خور دن و مست بودن زیں سبب ست

(غالب) نظر کے نہ کہیں ان کے دست و بازو کو یہ لوگ کیوں مرے ذخم جگر کو دیکھتے ہیں یہ لوگ کیوں مرے ذخم جگر کو دیکھتے ہیں مرکس کہ زخم کاری مادا نظارہ کرد تا حشر دست و با ذو اورا دُعا کنند

مامع غاب اور ان کے معرضین رغالب) سب کهال کچه لاله وگل میں نمایاں ہوگئیں فاک میں کیا صورتیں ہوں گی کہ بینهال ہوگئیں اخسرو) اے گل ہو آمدی زنمیں گو چگونه اند اس روئیما کہ در ہے گردِ فعن احتدند رمیں او گھل و لاد کہاں ہم سنبل و ہم نسترن فاک سے کیاں ہوئے ہیں ہائے کیا کیا آشنا فاک سے کیاں ہوئے ہیں ہائے کیا کیا آشنا

(غالب) گرچہ ہے کس کس بڑائی سے ولے یا ایں ہمہ ذکر میرا مجھ سے بہترہے کہ اس محفل میں ہے (قزدین) ہست صدمنت بجاں ازغیبت برگو مرا چوں بایں تقریب می آدد بیاد او مرا

(غالب) ان کے دکھے سے جو آجاتی ہے ممنی پر رونی وہ سمجھتے ہیں کہ بیمار کا حال انجھا ہے دور رفسی کے دیم میں ان کے دور رفسی تا ہودہ می شوم اند دور رفسی تبریزی باو جو می رسم آسودہ می شوم اند دور ندیم کا مرا وقت بے قراری حیف ندیم حال مرا وقت بے قراری حیف

(غالب) نکلنا فُلد سے آدم کا مُسننے آئے تھے لیکن بہت ہے آبرو ہوکر ترے کہیے سے بم نکلے

| مزود دقيب اذبركوس توجدا           | عاقل فاں |
|-----------------------------------|----------|
| اقل این طاد شر برآدم و حوّا بگذشت | עובט     |

| يرتو خورس ب سنم كو فناى تعليم        | غاب |
|--------------------------------------|-----|
| ہم بھی ہیں تیری عنایت کی نظر ہونے تک |     |
| كران جان ترزشيم نيست جسم ناتوان من   | 0.3 |
| می بود بامن روسے کرمی آفتابش را      |     |

| نہان اہل تہاں پرہے مرک خاموشی                                   | غالب |
|-----------------------------------------------------------------|------|
| یہ بات برم میں دوشن ہوئی زبانی سمع                              | غنى  |
| شد روشم ازشمع کم در برم حریفان<br>خاموش شدن مرگ بود ابل زبان را |      |

غاب جام جہاں نا ہے شہنشاہ کاہنے۔۔۔ موگند اور گواہ کی طاجت نہیں مجھے طافظ جہاں ناست صغیر منبر دوست اظہار احتیاج خود آنجا ہے طاجتست

عالب وفا داری بیزط استواری اصل ایمان ہے مرے بیخانے میں توکعبہ میں گالا د بریمن کو

## عنایت صمدی رد گفتر ما مکند اگر کمسال پذیرد صنم پرستی ما

عرفي

غاب بساط عجزین تھا ایک دل یک تطرہ خوں وہ کھی سو رہتا ہے باندانہ چکیدن سرنگوں وہ بھی نعت خاں دریاب باندہ است نه دل تطسرہ خونے عالی افیقی آل تطرہ ہم از دست تو لبریز چکیدن بیدل آب گہریم و خون یا توست بیدل آب گہریم و خون یا توست داریم برو کے خود چکیدن داریم برو کے خود چکیدن

غاب ہر بوالہوس نے حسن پرسنی شعاد کی اب آبر دے سنیوہ اہل نظر سمی مصاب دیں بیش شغل عشق بجاناں بنی رسید صاب در روز گارعشق تو ایں شیوہ عام شد

غاب رہے کرشمہ کہ یوں دے رکھا ہے ہم کو فریب کریں ہے ہی انھیں سب خبرہ کیا کہے کا مفید سب خبرہ کیا کہے کا مشہدی دارد خموش تا من حسرت سنیدہ را سخن نا شنیدہ را سخن نا شنیدہ را

عالب پھرد کھے اندازگل افشانی مسلم کان سے مرک کے دی بیمان و صہبا مرے ہے می می بیمان و صہبا مرے ہے می می می می می می می می می اور می بیمان و می بیمان میں بیمان و می می بیمان و می بیمان میں بیمان می

غالب د کمینا قسمت کر آب اینے پر رشک آجائے ہے بیں اسے د کمیموں کھلاکب مجھ سے د کمیما جائے ہے میلی میلی زشرم عشق بحب انم کر سوئے او باشوق ایں چنیں نتوانم نظر رسم غاب مرنے کی اے دل اور ہی تدبیب کر کم بیں شایان دست و باز وے تا تل نہیں رہا نظیری اس شکارم من کرلائق ہم بمشتن نیستم نظیری اس شکارم من کرلائق ہم بمشتن نیستم شرم می آید مرا زائکس کم جلادِمن است

تم سلامت دیم بزار برس ہر برس سے ہوں دن یکاسی ہزار شاہا بھاے عمرتو بادا ہزار سال جار دروس سا سے ہزار مایی و ما ہے ہزار سال منقوله بالاشعرول كے بعد غالب كے تخلص بر غور فرمائي ايرالمو حصرت على عليه السلام كو اسدالترالغالب كيته بي- اتفاق سے غالب كانام بهي اسدالترتها- اس مناسبت سے خلص "غالب كا انتخاب بهت خو ہے۔ لیکن پہنو بی غالب کی اپنی نہیں ہے۔ غالب کی بیدائش سے مرف ياس سال قبل شاہ جهاب آباد میں ایک فارسی شاعر گنزرا ہے۔سال وفات ساليه ع-اس كانام اسدالتر تفااور وه غالب مخلص سمة تھا۔غاب سے وقت اس یہ شاع گمنام رہا ہوگا۔نین تذکرہ ما شہالکرام موسوم برسرو آزاد مصنف غلام على آزاد ملكرامي مي اس كالتذكره موجود

مے تخلص کے علاوہ غالب اور شاعر موصوف کے عقیدت مندانہ اشعار

ملاحظه بول-

غالب نديم دوست ساتى م يوے دوست مشغول حق بول سندگی بوترابس شاعرموصون كهتاب ر وز محشر غبار تربت من داس بوتراب ی خوابد نا قدین و محققین کی تحقیقات کے نتائج ہمادے پیش نظر ہیں۔ ان سے اندازہ لگ سکتا ہے کہ غالب سے ساتھ توارد کا تعلق کیسا اورکس صد تك ب-اب تك جين اشعار نظرك مامن آئين ان سے يہ بات بقين كے درج كوبہ حتى ہے كم غالب نے شوائے جم اورمیرتفی بیرسے اس قدر تفادہ كياكه تواردكم مرطالا بني جاسكتا-غالب خودكت بس كم طبعت ابتداس ادر وبركزيره خيالات كي جوياتهي" نفظ سجويا" قابل غور ب\_يكانجنگيز مجتے ہیں کہ کیا غالب فارسی المریجے سے بے جر تھے کہ جرائے ہوئے مفولوں کو تواردى آو بولائم غالب كابى نتي فكركها ماسك\_البة تكسيرًا ورملس سے كمى مقام يرتوارد بوجلك تو توارد كممكة بين -كيونكرده الكريزى سي ناوا تھے وغانبشكن)

یہ حقیقت ہے کہ غالب نے شوائے فارسی اور میرے کلام کا مطالع کیا مقا اور اس قدر دو دب کر کیا تھا کہ ان کے مضامین غالب کے دماغ میں بیوست ہوکہ جزو دماغ بن سکئے تھے۔ لہذا شواے فارسی اور میرے جومضاییں

له تقريظ ديوان فارس -

ان سے بہاں ملتے ہیں وہ چوری سے طریقے سے نہیں آئے۔ یہ حقیقت خود ان کے اشعاد کے انداز سے واضح ہوتی ہے بیکن غالب صرف استفادہ سے غابنہیں بے بلکہ وہ غالب کی اپنی صلاحیت تھی حس نے غالب کو غالب بنایا۔ اگر غالب حرف استفاده اور اخذمضایین سے غالب بنتے توایک غالب ہی پر منحصر کیوں جو بھی شاعرچا ہتا غالب کی طکر کا شاعر بن سکتا تھا۔ اور تو اور خود غالب ك مفكد كمجى غالب جيب شاع نه بن سط - غالب في المحد خیالات کو نه صرف فاری کا جامه اُتار کرار د و کا جامه بهنا دیا بلکه اکثر مضمون سے مفتون بیدا کیا اور خیالات جماں سے بھی لیے ہوں مین انھیں اليسى خانقانه اور ننكارانه شان كساته أرد دين نظم كياكم أردوزبان اید حدیک فاری زبانی کی ہم چیٹم بن گی اور یہ ناقابل تر دید حقیقت ب كرارد وزبان كوجوارفع واعلى مقام حال ب وه غالب كاسى كار خركى بدولت - للذاغالب كايم كمنا سوفيصدى فيح ہے-میں اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں اور

اکراسے اور دگر محققین نے جس حقیقت نماکا اکلشاف کیا اگراسے ایک حقیقت نماکا اکلشاف کیا اگراسے ایک حقیقت ان بھی لیاجائے تاہم غالب کی عظمت سلم ہے۔غالب کی شاعرانہ عظمت کی دلیل کے طور ان کا پورے کا پورا دیوان کیوں دو چارغزلیں ہی کا فی سے زیادہ ہیں۔

جس طرح تعف لوگ اینے کو انتهائی درجے کا ترقی بیند، روفن دماغ

اورسائنی مفکر جنانے کے جنون میں فکدا اور مذہب کا مذاق اولاتے ہیں اور فکدا و مذہب بر ایمان رکھنے والول کو البیارہ "کہ کر اپنی دفعت عقل کے کمال کی نمائش کرنا چاہتے ہیں بالکل اسی طرح بعض خود نما لوگوں نے جن مصغیر و کبیر دونوں شامل ہیں غالب کی شاعری کا کوئی نہ کوئی عیب نکالت اور غالب پر جھنجھلانا اپنا نقادانہ کمال تھو رکیا۔ یہ اسی جذبہ اظہار کمال کے تحت کسی کو غالب فنے کا جنون ہوا کسی کو مصلح غالب فنے کا جنون ہوا کسی کو مصلح غالب فنے کا شوق ہوا کوئی کے مطلح غالب فنے کا شوق ہوا کوئی کے میں اور کوئی کے ہے۔

بیگان چنگیزی صاحب نے ناقدین اور محقین کی کچھ تحقیقات کو اس طرح ہتھیا کہ کہ جیسی وہ انھیں کی تحقیقات ہیں۔ اپنی کتاب غالث کی بیں فالب کی اریخنلی کی خوب خوب دھی ان اور کی ہیں۔ انھوں نے باربار فالب کی چور اور ان کی چوری کا ذکر خوب مزے لے کر کیا ہے۔ لیکن فالب کی چور اور ان کی چوری کا ذکر خوب مزے لے کر کیا ہے۔ لیکن اگر تھوٹری کی طاہری و باطنی ما نمات کی بنا پر وہ فالب کو چور کہ سکتے ہیں اور ان کی چوری کا ذکر خوش کن اور پر لطف انداذ میں کرسکتے ہیں آور ان کی چوری کا ذکر خوش کن اور پر لطف انداذ میں کرسکتے ہیں کا کوئی معتقد اگر چینہ کر بیٹھے تو فالب فنکن کے جواب بین یکا ذمیکن کھی سکت کا کوئی معتقد اگر چینہ کر بیٹھے تو فالب فنکن کے جواب بین یکا ذمیکن کھی سکت ہے اور یکی من فیت ہے اور یکی ایسے اشعار بل جاتے ہیں ہو دوسرے شاعروں کے شعروں سے کچھ نہ کچھ ظاہری و باطنی ما نمات ہوں۔ و دوسرے شاعروں کے شعروں سے کچھ نہ کچھ ظاہری و باطنی ما نمات ہوں۔

جان بیادی ہے جیات جاد دال بیاری ہیں ذندگی کیا، موت کی جب گرم بازاری ہیں يكانه

| اطِ كار كياكي  | ہوں کو ہے نشہ | غالب |
|----------------|---------------|------|
| بصنے کا مزاکیا | نه به مرنا تو |      |

| افرده فاطرون کی خزان کیا بہار کیا                                                                                                 | يكانه |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| مرد ب با آشیان میں مردب با آشیان میں مردب با آشیان میں مردب بین مردب بین میں میں مردب بین میں | . 11: |
| دى بم بن تفس بادر مائم بال ديركا ب                                                                                                | غالب  |

یگانه ناخدا کچه زود طوفان آنه مایی کجی دکھا فکر ساحل حجهود ننگر دال دے منجعداری ودن احسان ناخدا کے اطھائے مری بلا دون کشتی خدا ہے مجھود دوں ننگر کو تورد دوں

بیکانہ کوئی ضد تھی یا سمجھ کا بھیرتھا بیکانہ من سیحے وہ بات جب اُلی کہی موں مانگا کریں سیے اب سے دُعا ہجریادی موں مانگا کریں سیے ابر کو دُعا ہجریادی اُخر تو دُخمیٰ ہے اثر کو دُعا سے ساتھ

یگانه کنتے ہیں اپنے فعل کا مختارہے بہتر اپنی تو موت تک نه ہوئی اختیاریں کس سے محرومی قسمت کی شکابت کیج ہمنے چاہا تھاکہ مرجائیں سودہ بھوا

يكان

غالب

ابو لگائے شہیدوں میں ہوگئے داخل ہوسس تو شکلی گر حوصلہ کہاں نکل ہزادوں خواہشیں ایسی کہ ہرخواہش یہ فہاکلے ہوت شکلے مرے اد مان لیکن بھرکھی کم شکلے

غالب

بہت سے مرے الد مان میں بھر ھی م سط

يكانه

خوشا نصیب جسے فیض عشق شور انگیز بقدر ظرف ملا ظرف سے سوا بنہ ملا گرنی تھی ہم یہ برق تجتی بنہ طور پر دیتے ہیں بادہ ظرف قدح خواد دیجھ کم

غاب

يكانه

وقت جس کا کیے صینوں میں کوئ مردانہ کام کی کرتا عشق نے غالب بھی کر دیا مردنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے مردنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے

غالب

کیا بتاؤں کیا ہوں میں قدرت فراہوں میں میری خود پرستی بھی عین حق پرستی ہے

يكانه

ہم آپ ہی کو اینا مقصود جانے ہیں اپنے سوا کے کس کومعبود جانے ہیں

یگانہ حُس فطرت ہولت ہے پر دہ اسرادیں معنی ہے تفظ بنہاں ہیں ذبانِ خاریں معنی ہے تفظ بنہاں ہیں ذبانِ خاریں میر جلوہ ہے اس کا سب گلشن ہیں ذبانے کے میر گل یھول کو ہے اس نے پردہ سابنا دکھا گل یھول کو ہے اس نے پردہ سابنا دکھا

گانہ عشق بازی کی انہا معلوم شوق سے ابتدا کر ہے کوئی ابتدا ہی میں مرگے سب یاد میر عشق کی کوئی انہا لایا عشق کی کوئی انہا لایا

یگانه و نیا کا چلن ترک کیا کھی نہیں جاتا اس جادہ باطل سے سٹا بھی نہیں جاتا زوق بہتر تو ہے یہی کہ نہ دنیا سے دل گئے بر کیا سمیں جو کام نہ بے دل گئی چلے

يگانه وا محرت كه تعلق نه بروا دِل كوم ين نه تعنی خان كا

## نے خانہ و خدا ہے نہ ہے یہ بتوں کا گھر رہتا ہے کون اس دل خانہ خراب میں

یگانه دل لگانے کی جگہ عالم ایخادہ ہیں خواب ایکادہ ہیں مواب ایکھوں نے بہت دیکھے گریادہ ہیں در د دان کر بعدِ مرگ یہ تابت ہوا خواب تھا جو کچھ کہ دیکھا جو منا افعار تھا

رار

یگانه مزاگناه کا جیب ہے کہ با وطنو کرتے بوں کو سجدہ بھی کرتے تو قبلہ روکرتے داغ باک ہونا ہے دند کو لازم داغ باک ہونا ہے دند کو لازم ہے کہ بنی ہے دند کو لازم ہے کشی ہے وضو کے نہ بنی میں کفر کچھ چا ہے اسلام کی دون کے لئے کسی خسن زننار ہے تسیم سلیمانی کا میں رہنا و سے سیم سلیمانی کا

مرحوم نیاز فتیوری صاحب کی عادت تھی کہ وہ اپنے کہ در کے اساتذہ کے علاوہ غالب کے کلام کے بھی عیوب بکالا کرتے تھے بلکمام براصلا میں بھی دیا کرتے تھے۔ ان کی وہ اصلا میں جو باسانی ایک ادھ لفظ براصلا میں بھی دیا کرتے تھے۔ ان کی وہ اصلا میں جو باسانی ایک ادھ لفظ کے ردو بدل سے ہوسکتی تھیں معقول ہوتی تھیں۔ لیکن جہاں انھوں نے

الیی اصلاصیں دیں جیسی ایک استاد شاگر دکو دیتا ہے وہاں اکھوں نے
اور بھی بگاط دیا۔ شاگا سیاب کی نظم سے دو شعر ہیں۔
طوع آفتا ہے جھ گلاکے سامل سے حسیں جسطی کوئی جھا گتا ہوجا کہ کی سے
موائیں غسل کرنے آدہی ہیں دو دگنگا یہ
موائیں غسل کرنے آدہی ہیں دو در کے معربی او ہی نز ہت ہے جوایں اور سے معربی اور ہی نز ہت ہے جوایں اور سے خوایں اور سے کا تو رہے اور معلوم ہوتا ہے اسی کے ظامر کرنے کے لئے شعر کہا گیا ہے
مالا بھر اس وقت گفتگو صرف دریا کے منظر سے ہے اور اسی پر زور دینا
جاہے کی اگر شاعر کا خیال اس سلسلے ہیں کسی طرح صحوا کی طون پہنچ گیا تھا
اور اس شعر میں مقصود صحوا ہی کی نز مہت کا بیان تھا تو پہلا مصرعہ یول ہونا

ہوائیں غسل کرے آرہی ہیں رودگنگاسے

نیاز صاحب کا اعتراض تو بہت معقول ہے لیکن شعرے دونوں مصرع ہم قا فیہ اور مردف ہیں۔ بینی گنگا اور شحرا قافے اور " میں" ر دیف نیاز میں کے مذقا فیے کا فیہ کا خیال دکھا اور مذر دیف کا صرف یہ دیکھا کہ شعراصلا طلب ہے اور اصلاح دے بیٹھے نیتجہ یہ مہوا کہ مصرعہ اول کو جو ہونا تھا ہوگیا گر شعریوں ہوگا۔

ہوا ئیں غسل کرے آرمی ہیں رودگنگا سے جو نز بت ہے لب دریا وہی نزبت ہے جوامیں اب ذرا الما خطہ کیجئے۔ صرف بہی نہیں سمہ ردلیت بالائے طاق ہوگئی بکہ "بین"کا قافیہ "سے" ہوگیا - بیرے خیال بین" مصرعہ یوں "کرنے کی بجاے عرف اعتراص کرے جھوڈ دینا جا ہے تھا اور معنوی کی اظ سے غور کیے تو کوئی معنوی نقص بھی نہیں ہے - نز ہت بیک وقت صحا اور اب دریا دونوں معنوی نقص بھی نہیں ہے - نز ہت بیک وقت صحا اور اب دریا آتی ہیں جگہ ہوسکتی ہے - کیونکہ ہوائیں نہ صرف غسل کرنے صحابی وایس بھی جاتی ہیں ۔ اس طرح ہواؤں کے آنے اور جانے کا سلسلہ لگا دستا ہے - المذا جو ہوائیں غسل کرے دائیس جا جائی ہیں ان سے صحابی نز ہت ہوتی ہے اور جو ہوائیں غسل کرے دائیس نہیں بات ہوتی ہے ۔ اور جو ہوائیں غسل کرے دائیس نہیں بات ہوتی ہے ۔ اس طرح ایس نز ہت ہوتی ہے ۔

اگر جہ فقرہ" دی نزبت ہے صحابیں"سے داضح ہوجا تاہے کہ ہوایں مرت صحابے جاتی ہی نہیں ہیں ملکہ صحابیں دائیس بھی آتی ہیں تاہم شاء کے مبان میں کچھ کمی رہ گئی ہے۔

اب غامب کے ایک انچھے فاص مصرعے پر نیازصا حب کاصلاح ملا فرمائے۔غالب کا شعرہے ۔

کاؤکاؤسخت جانبہائے نہ پوچھ صبح کرنا شام کا لاناہے جوئے شیرکا نیاز صاحب فرماتے ہیں کہ" لفظ کاؤکاؤ ایٹھا نہیں۔ اگراس فہوم کو لفظ"کا دش" سے ادائی جاتا جو کا دکاوکا مرادی ہے تو یہ نقص دور جوجاتا۔ مثنالاً

كاوشين ابسخت جانبهائي بجرال كى نه يوجو"

تھے اور غالب اس زمانے کا سب سے بڑا نقاش تھاجس نے غزل کی روایتی خط و خال سے مدال سے مراکل نے طریقے سے مشاطر کری گی۔" روایتی خط و خال سے میں کر بالکل نے طریقے سے مشاطر کری گی۔" (معلومات نمبز سکار کھفنو)

نیازما دب نے مومن نبر گار مرا اور میں کھا ہے کہ اگرمیرے سامنے أرد و کے تمام شوائے متقدمین و متاخرین کا کلام رکھ کر ( باستثنامے میر) مجھ کو صرف ایک د ہوان حال کرنے کی اجازت دی جائے تو بلا تاتل کہ دول کا کہ مجھے کلیات مومن دے دو، باقی سب آتھا ہے جاؤے نیا نصاحب ے اس قول کا یہ مطلب بیا جارہا تھا کہ وہ مومن کو غالب سے برتر سفاع مانے تھے۔ لہذا نیاز صاحب کے اس قول سے زیر اثر آج بھی متعدد لوگ مومن کو غالب سے برتر شاع سمجھتے ہیں۔لیکن مومن کی شاعری صبعی مجت کے مخصوص دائرے کی چیزہے۔لہذاجن لوگوں کو مومن کی شاعری غالب کی شاعری سے برتر و خوفتر نظراتی ہے وہ لوگ ایک جھولے سے پڑ ہا ہمن كى جہار ديوارى كے اند بكل ولاله اور ركيني جين كا نظارہ تو كررہيں کین حمن کے یا ہردُنیا کتلی وسیع اور انسانی زندگی کتنی ہم گیرہ انھیں نظر نہیں آتی۔اس سے کہ جین کی رنگینی می کوسید کھے سمجھتے ہیں۔ بات در آل سے کہ مجھے والول نے نیاز صاحب کے قول کا مطلب ہی نہیں مجھا۔ یا د نہیں کس میں نیکن مجلہ نگار کھھنوں کے کسی شمارے میں نیاز صاحب لکھتے ہیں كان اك وتنبي كوكول كاكم أكرسب شاءول كے دواوين ميں سے مجھے صرف ایک کے لینے کی اجازت دی جائے تو میں مومن کا دیوان لول گالیکی

اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں مومن کو غالب سے بڑا شاع مانتا ہوں۔ میں مومن کو اس کے بیند کرتا ہوں کہ مومن کی شاعری میں وہ عشقیہ جذبات بیں جن کا تعلق گوشت پوست سے ہا اور حس سے ہر شخص و وجا رہوتا ہوتا ہوتا کی بین جن کا تعلق گوشت پوست سے ہا اور حس سے ہر شخص و وجا رہوتا ہوتا ہیں جن کا تعلق موان سے اس بیان سے نیاز صاحب کا مطلب بالکل صان ہوگیا۔لیکن ایک موقعہ پر انھوں نے اپنے مطلب کو اس سے بھی زیادہ صا کر دیا ہے۔مومن کا شعرہے۔

تم برے یاس ہوتے ہوگیا جب کوئی دوسرانہیں ہوتا بونكم مشهور مے كم يہ شعر غالب كو إثنا بيند آياكم الحول نے اينا يورا دیوان دے کر اس شعر کو لیناچاہا اس لیے مومن کے مانے والے سمجھے ہیں كريد ضراتنا بلنديه كرغالب كجى ايسا شعرنبين كمدسكة اورغالب كيوي دیوان میں اس شعرے برابر کوئی شعرنیں ہے بلکہ یہ شعر غالب سے تمام شود ير بهارى ہے ليكن تياز صاحب اس بات كوتسليم نہيں كرتے وہ كہتے ہي كم "يقينًا يه شعراتنا بلنداور باكيزه ب كهاس مين ترقي كي كنائش بظاهر نظر نہیں آتی۔ لیکن غالب اس سے بہت لمندسطے پر پہنے کر ہتاہے۔ ہے آدمی بحائے خود اِک محشر خیال (سلومات نمزنگار) ہم ایجمن سمجھتے ہیں خلوت ہی کیوں نہ ہو نیاز صاحب کے اقوال سے بالکل واضح ہوجاتا ہے کہ مجموعی حیثیت اور رنگا رنگی کے اعتبارے وہ غالب کو موس سے بہت برتر شاعرائے تھے۔البتہ جہاں یک جنسی عاشقانہ شاعری کا تعلق ہے وہ مومن کو زیادہ

بیند کرتے تھے۔ غالب و مومن سے بارہ میں نیاز صاحب کا نقط نظر بالکل صاف ہے۔ بیکن نیاز صاحب اپنی زہر دست نقا دانہ صلاحیت کا جُوت دینے کے لئے بڑے کو چھوٹا اور چھوٹے کو بڑاکرد کھلنے کی کوسٹن میں بھی گئے رہتے تھے یہی وجہ ہے کہ وہ غالب کو مومن سے برترشاع مانے چوہے بھی بعض اوقات مومن کو غالب پر فوقیت دینے کی کوشش کرتے تھے گر ان کا ضمیران کو روک لیتا تھا۔

مرحوم جعفر علی افر کھنوی صاحب صرف تیرا ورانشا کو صاحبطرنہ مانتے ہیں۔ان کے خیال کے مطابق انشاء ایک مخصوص دائرے میں جُداگا کی ماک ہیں اور باقی جننے شاعر رہشمول غالب ہیں وہ میر میں سمائے ہوئے ہیں۔ افرصا حب نے میرکے کلام سے شالیں بیش کرک دکھایا ہے کہ جو رنگ خاص غالب کا سمجھا جا تاہے وہ میرسے مافوذ ہے۔ لیکن اس کے باوجو دا ٹرصا حب بطیب خاطر مانتے ہیں کہ" غالب کی طبیعت میں عضب کی بیدا تھی اور انھوں نے اُر دو میں ایسے شو ہے ہیں جو کسی میں عضب کی بیدا تھی اور انھوں نے اُر دو میں ایسے شو ہے ہیں جو کسی اس سے برطے فارسی شاعرے مقابلے میں بیش کے جا سکتے ہیں۔ برطے سے برطے فارسی شاعرے مقابلے میں بیش کے جا سکتے ہیں۔ اس دعوئی میں ذرا بھی مبالغہ نہیں۔ جو یہ کہے کہ رکھنتہ کیونکہ ہو رشک فارسی جو یہ کہے کہ رکھنتہ کیونکہ ہو رشک فارسی گھنتہ نیالب ایک با دیڑھ کے اسے شنا کہ ہوں۔

(مطالعهٔ غالب)

اور يكانه جنكيزى صاحب جوغالب كا ذكر يرى جفتحطام سط اور

کھسیانے بن سے کہتے ہیں اور بڑی متانہ اداؤں کے ساتھ غالب کی اریجنلس کا مذاق اُرا اتے ہیں کہ میں کھی یہ بھی فرانے گئتے ہیں کہ موڈا کھے عبداللطیعت کا یہ قول صحیح نہیں کہ غالب کوئی بڑا شاعر نہیں۔ غالب اُرد وو کا بڑا شاعر ہے "اعلیٰ درجے کا غزل گو" دومری جگہ ادشا د فراتے ہیں کہ سیس ان کو ریعنی غالب کو) اُرد وکا یا یہ نا ڈشاعر ما نتا ہوں۔
میں ان کو ریعنی غالب کو) اُرد وکا یا یہ نا ڈشاعر ما نتا ہوں۔
(غالب شکن)

زنرهاد!

مرزا غالب!

اے گل چو آمدی نر زمیں گو جبگونہ اند س روئیا کہ ور نمِ گردِ فنا سِیُدند

## شخصیات کا تعارف

ا عا جان عيش عيم آغا جان عيش د تي بين بادشابي اور خاندانی طبیب تھے۔صاحب علم و کمال اور فکھنے مزاج انسان تھے۔ بميشه مسكرايا كرتے تھے -شاعرى كا انجھا مذاق ركھتے تھے اورائے وقت میں دنی میں منہور شاع تھے۔ بہت ظریف اور بزار سنے تھے۔غاب کے ووستوں میں تھے۔عیش کے بیٹے مرزا جان میب او صین صیغہ طبابت میں سركارى الازم تھے۔ غالب كو فكر تھى كريس كاف الم كاندركے عتاب كے زيراثران كى الما ذمت يرايخ نه آجا كے اس سے غالب نے ايك شاكر د مشي بوابرسكم كوجو بلب كراه مين تحصيلدار بو كئے تھے لكھا كرسنوما! حكيم مرزاجان خلعت الصدق حكيم أغاجان عيش كم تمهار يعلاقه تحصيلداري يس بصیغہ طبابت الازم سرکار انگریزی ہیں۔ان سے والد ماجد میرے بیاس بجین برس کے دوست ہیں۔ ان کو اپنا بھائی جانتا ہوں۔اس صورت ہیں حكيم مرزاجان ميرے محصيح اور تھا دے بھائي ہيں - لا زم ہے كہ ان سے يك ول ويك رنگ ديواوران ك مددكار بن ربو مركارس يه عهده تصیغه د وام يو - تم كوكوني شي بات بيش كرني بوگي-صرت اس امريس ا كوست رب كر صورت اليمي ين ربع" اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عیش نے ہو قطعہ اجمیری دردازے کے متاعرہ

یں پر معاتھا وہ ایک دوستا نہ مذاق اور دل گئی تھی۔عیش کا انتقتال عصادہ سے غدر سے کچھ بعد ہوا۔

ا بوتمام-ابوتمام صبیب بن ادس طائی عربی نه بان معظم تر بین شاعروں میں ہیں۔ دفات ساس عمرہ میں ہوئی۔ دیوان حماسہ ان کے

كلام كالمجموعهب-

ا بوالفضل \_ شيخ ابوالفضل علامي ملك الشعرا فيض سے جيور في بھائی تھے۔ عصافہ میں پیا ہوئے۔ ذہن رسا اور علو حصلہ کی وجہ سے بہت کم سی میں مختلف علوم و فنون میں مہارت عال کرلی اور اکبر بادشاہ کے وزيراعظم بن كراكبرك دل و دباغ يرجها كئ انشاب ابوالفضل علامي ابني ادبیت اور فصاحت و بلاغت کے اعتبارے گران قدر ادب ہے تھے رہانی تسم كها كريجة بي كم ابوالفضل كي ساده نوتسي اور قوت ناطقه اكبرنامه مين دىكىصنا چاہيے ، اس ميں ان كا جوہر قابيت كفل كرسامنے آيا ہے۔ شاہزاد سلیم العنی جہا تگیر) کے اشا یہ سے النام میں قتل کر دیے گئے۔ احسان \_يراجلان شايد حافظ عبدالرحن متخلص براحسان مح د بلی سے رہنے وا سے تھے اور شاہ تصیبر نظام الدین ممنون وغیرہ سے رُتے كے شاعر تھے۔ تاریخ اوب ارد و مولفہ رام با بوسكينہ رار دو) ميں لكھا ہے كم برے بڑے شاعر مثلاً سودا، میر، نصیر، ممنون، اصان، فراق وغیرہ یرمب شاہ عالم ٹانی کی سرکار کے دُعا کو تھے۔ احسان کو صنائع تعظی میں کمال

احد محش خال - نواب احمد بخش خان بها در غالب جي نفرالله بيك كساك اورغالب كى بيوى امراؤ بيم كحقيقي جياته يدفيروز يور حفركم ك والى تھے جو ان كو الكريزوں سے طا تھا۔ الكريزوں نے نفرالتربك كو صين حيات ك الع بوجا كمرعطاى على وه الفول فان كى وفات برواب ہے بی اور نواب احد بخش کے نام حکم صادر کیا کہ فیروز پورکی ریاست سے دی بڑار ر ویے سالان مرحم نصرالتربیک سے دارتین کو دے جائیں۔ سین نوالے حرفین نے رجون النشاء کو لارڈیک سے ایک خط مال کریا جس میں درج تھا كم نصرالتربيك ك وارثين كو صرف بايخ بزار روية سالانه مليس كا در ده جي اس طرح که خواجه حاجی خال کو د و براد ، نصران بیک کی دالده ا در تین بهنون كوفح يوه بزار اورغالب اورغالب ع بعانى يوسف مرزاكو ويرطه بزار سالاند-اسطرح غالب كو حرف سادمي ساس سوروسية سالانط كلا الخيس احد بخش كے سب سے بوائے بيے شمس الدين احد تھے جو ہاری زبا كمتہورشاع داغ دہوى كے والد تھے۔ احد علی کویا مؤی - احد علی کویا مؤی او دھ کے رہے والے تھے۔ پرنس غلام رسیسور) سے یہاں میشتی تھے۔ ارزقى - شرت الزمال إبوالمحاس زين الدين ابو كم حعفرارزقي ترن بجمے اوا خرے مشاہیر شواریں سے ہیں۔ان کی سونت ہات اسدى- عيم ايونفراسدى فردوى ك أستاد تھے اور فردى

ے بعد انتقال کیا۔ کتاب گرفتا سب نامہ ان کی یادگار ہے۔ سلطان محمود غزنوی سے عبد میں شاعر کی حیثیت سے شہرت حال کی۔ هم کا میں فوت بروسے۔

اشرون علی خاں۔ ولوی احد علی احمد جہا گیرنگری مصنف موید بر بان نے کلکتریں ایک مدرسہ موسوم بر مدرسہ احدید قائم میا تھا- مولوی احد علی خود بھی اس مدرسہ میں پڑھاتے تھے۔ بہت بعد میں جب ان کا تقرّر مدرسہ عالیہ کلکت میں ہو گیا تو وہ مدرسہ احمد بیرے تكران رمع - اسى مدرسه احمد به مين مولوى اخرن على خاب مرتس تھے۔ ا فضل بیگ ۔افضل بیک غالب کی سی بہشیرہ جھو بی خانم سے شوہراکبربگ کے بھائی اور خواجہ حاجی سے سالے تھے کلکتہ میں با دفتاہ د بلی اہر شاہ تانی سے وکیل تھے۔ خالب سے بیان سے مطابق افضل بگ ا بنے خواہر زاد دں بعنی خواجہ حاجی ہے بیٹوں سے رشوت ہے کر غالب کو نقصان بہنیانے کی کوشش کر رہے تھے۔ بات یہ تھی کہ نواب احد خش نے خواجہ جاجی کو نالب کے جیا نصراللہ بیگ کا رشة دار قرار دے کر غالب کی بنش سے د و برار بردے سالانہ بنش دلوا دی تھی۔غالب جب مجھی اعتراض كرت تو نواب موصوت ان كوسمحها ديت كرميرى عرت كا سوال ہے، لذا تم کھ نہر، فواج حاجی کے مرنے پر دوہزار دویوں کی بوری رقم ترون المرائد ملاكرے كى يكن احد مخش نے خواجہ طاجی كے بيٹوں كو وہ رفتم ديني شروع كر دى-

ا قبال - واكر مرمحدا قبال سلن داء مين سيالكوك (نجاب باكتان) يں بيدا ہوئے عميل تعليم سے بعد بيرمطراور بردفيسر ہوئے - يورپيس ر ه كرعالم اسلام كے خلاف يوروپين وليوميسي ديكه كر يان اسلام ازم كا پرچارشروع کیا۔ اقبال سے خیال سے مطابق بان اسلام ازم ہی سے ذریعہ مشرق کو مغرب کے استبداد اور غلامی سے نجات میں سکتی تھی۔ چنا نخب مصل الله مين اللي متنوى "اسراد خودى" قادى زبان مين شارع بوني حيس انھوں نے ایک نظریہ حیات فلسفہ خوری کے نام سے پیش کیا جس سے فنافى الترك علاوه ان تمام حسين متصوفانه اور ملايانه معتقدات وخيالات کی تر دید کی جو اہل اسلام کی سیاسی اور قومی زبوں حالی اور تنزل کا باعث ہو ملك الشوابهار كمت بين -عصرها عنرخاصه اقبال كشيت واحدے کو صد ہزاداں برگذشت شاعرال كشتند جيشے تار و مار این سارد کرد کار صد براد اقبال کی دفات امر ایریل مطاور میں ہوئی۔ أكبرشاه فافي - ابوالنصر معين الدين أكبرشاه فاني خاندان مغليه ك آخرى تاجدار بهادرشاه ظفرك دالد تص-این دالد شاه عالم نابی كی دفا ع بعد مار نوبرسنداء من مريد آدا ع سلطنت بوعد ال كا انتقال ٢٨رسمبر كالمعماء من بوا- ان كے بعد بهادرشاه ظفر بادشاه دبلی بوے-اكبرشاه كمى شاعرى كرت تھے۔اپنے والد كے تخلص" آفتاب"كي نسبت سے" شعاع" تخلص کرتے تھے۔ اکھوں نے ذوق کے تھیدے سے متاثم ہوکر ذوق كو خاتا في مندكا خطاب ديا اور ملك الشعر بنايا-

الطاف حسين حالى - فواج الطاف حين حالى وهما یا بی بیت ( بنجاب) میں پیدا ہوئے مسلم کارویں انتظام عرب کالجین فادى اور عربى كے مدتس مقرر ہوے سرسید احدے طاقات ہوئى تو جان و دل سان کے گرویدہ ہو گئے۔ سرسد کی صحبت میں رہ کران کے اندر جو انقلاب عظم آیا اس کی تقریح مستس حالی کے دیاہے یں موجود ہے۔ اس انقلاب سے زیرا ٹر مستس مائی جیسی معرکۃ الآرا نظم تصنیف کی۔ عدثاء میں ان کو مصنور نظام دکن کی سرکارسے امرا دمصنفین کے صینع سے مجھتر دو ہے مایانہ وظیفہ منے لگا جو بعد کو سنور وہے ہوگیا۔اب انھوں نے نوکری جھوٹ دی اور تصنیف و تالیف اور علم و اوب کی ضرمت ين مصروت بو كف الماء والعلى ال كوشمس العلاكا خطاب ملا-اسر دسمبر الله والماء كو انتقال فرمايا-مقدمه شعرد شاعرى ديوان حالى مسدس حالى حیات جاوید عیات سعیدی اور یادگار غالب مولانا حالی کی گران قدر

ا میرخسرو امیرخسروک والدسین الدین محمود لاجین ترک اور اُمرا بنی بین تھے ۔ جنگیز فال کے نتنہ کے وقت ترک وطن کر کے ہند دستان آسے اور پٹیالی میں سکونت پذیر ہوئے۔ امیرخسرو ساھلا ہھ میں پٹیالی میں سکونت پذیر ہوئے۔ امیرخسرو ساھلا ہم میں پٹیالی میں پیدا ہوئے۔ مواجع ہم میں انتقال فرمایا۔ امیرخسروکو تمام میں پٹیالی میں پیدا ہوئے۔ مواجع ہم میں انتقال فرمایا۔ امیرخسروکو تمام اصنا ف سخن پر کیسال اُستا دانہ قدرت حال تھی۔ اہل ایران نے بھی انکی

فاری دانی کوتسلیم کیا ہے۔ سعدی اور جامی نے ان کی شاعری کے بادہ میں بہت البحے خیالات ظاہر کئے ہیں۔ ان کے شاعرانہ اور ا دیب نہ کما لات کی بنا پر انھیں فخر ہندوستان سمجھا جاتا ہے۔ تحفۃ الصعن را، کما لات کی بنا پر انھیں فخر ہندوستان سمجھا جاتا ہے۔ تحفۃ الصعن را، وسطالحیات ، غرق الکمال اور نہایت الکمال ان کے کلام سے مجموع ہیں۔ علاوہ ان کے مفتاح الفتوح ، مطلع الانوار، نتنوی شیری وخسرو، شنوی علوہ ان کے مفتاح الفتوح ، مطلع الانوار، نتنوی شیری وخسرو، شنوی مینوں وسالی، مثنوی قرن السعدین، مثنوی نہ بہر، فتوی دول رافی خفرخا اور اعجاز خسروی ان کی تصنیفات ہیں۔ اُر دوشاعری کھی باوا آدم سمجھ اور اعجاز خسروی ان کی تصنیفات ہیں۔ اُر دوشاعری کھی باوا آدم سمجھ طاتے ہیں۔

المیر مینا کی مفتی ایراحد امیر بینائی ملا الموی نیداد کے عبدیں کھنو کی بیدا ہوئے واجوعی شاہ کی فرمائش پر ادت د

سلطانی اور ہدایت السلطانی تکھنے پر ضاحت اور انعابات سے نوازے کے بعد کو وائی رام پور نواب پوسف علی اور نواب کلب کے دربار سے وابستہ دہے ۔ انھوں نے چھوٹی بڑی بائیس کتا ہیں کھیں بندا ہے میں دیا ہوں وابستہ دہے ۔ انھوں نے چھوٹی بڑی بائیس کتا ہیں کھیں بندا ہا ہے میں خیدرا آباد میں وفات بائی ۔ داغ دہاوی اور جلال کھنوی کے مرقابات اعظم غالب نے دسالہ معیاد الشواسی میں نے یہ عبارت دکھی تھی کہ ا میرشاع اپنی غالب نے دسالہ معیاد الشوا میں میں نے یہ عبارت دکھی تھی کہ ا میرشاع اپنی غزلیں بھی تھی کہ ا میرشاع اپنی غزلیں بھی تھی کہ ا میرشاع اپنی غزلیں بھی تھی کہ امیرشاع اپنی خوالی کے موان کے دوست ہیں اشعاد نہ چھا ہیں بھی کے دوست ہیں اشعاد نہ چھا ہیں۔ کے دوست ہیں اور امیراحمد ان کا نام ہے اور امیر مخلص کرتے ہیں۔ کھنؤ کے ذی عزت اور امیراحمد ان کا نام ہے اور امیر مخلص کرتے ہیں۔ کھنؤ کے ذی عزت

یا شندوں میں ہیں اور وہاں کے بادشاہوں سے روشناس اورمصاحب رہے ہیں اور اب رامیور میں نواب صاحب کے یاس ہیں-ان کی غرایس تحدادے یاس بھیجتا ہوں۔میرانام تکھ کر ان کی غزلوں کو جھاب دو " انشارالترفال-سيدانشارالله فال عدالدميراشارالله فال د ملی میں شاہی طبیب تھے۔ بعد کو دہی سے مرفتد آباد رمغربی بنگال) جے سے۔انشاراللہ مُرشدآباد میں بیدا ہو ہے۔شاہ عالم تانی سے عہد میں دتی آئے اور شاہ عالم کو اپنے لطیفوں سے اس قدر متا ارکیا کہ انشارالشرے بغیران کا رسنا محال ہوگیا۔ دتی کی تباہی سے بعد تکھنٹو سکتے توشا ہزادہ کیان فنکوہ پر جیا گئے۔ پھر نواب سما دت علی خاں کے دربار سے منسلک ہوئے تو ابنی ظافت اور بذار شخی سے سعاد ت علی خاں کو ایسا موہ لیا کہ وہ ان ے بغیررہ نہیں سکتے تھے۔لکین جب انجنب والے واقعہ سے نواب صاب ى بيكاه كرم بيم عمر كئي تو انشارالشركي كونيا أجر ليكي اور زندگي كا آخرى صته بڑی در دناک حالت میں گزار کرسسالھ میں دار محن سے رخصت ہوئے۔ انشارالله بهت ذہن اورخوش فکرشاء تھے۔ مگر انھوں نے اپنی ذیا اورصلاحیت کومی بن کے فن میں کال عال کرنے میں مرف کردیا۔ اكرعلمي خدمات اورستوكوني ميس صرف كرت تونضلاع علم وا دب مي ممتاز شخصت کے مالک ہوتے۔

ا نورالد وله سعدالدین شفق -انورالد دله نواب محدسعدالدین خان بها در منحلص به شفق کالبی سے رئیس تھے - پہلے سیدا مجدعلی قلق سے

اور بعدس غالب سے کلام پر اصلاح ہی- ار دو ہے معلی بیں ان کے نام غالب سے اتھاء ہ خطوط میں ستفق کا انتقال سمماء میں ہوا۔ ا انوری - اوردالدین علی اوری قرن ششم کے ادا کل میں ابورد يا باوردين بيدا بوع-اليعمد كاسب منهور ادر بعنوں كفيال ے مطابق سب سے بڑے شاع تھے۔ ایک مشہور قطعہ میں انوری کو مغیرتھیدہ ماناكيا ہے۔ انوري كچھ روز كى سلطان سخ سلجو في كے در بار ميں رہے۔ انوری کا سال رطات سے میں سے صفی کے درمان ہے۔ آغاعلی - مولوی عبدالغفورخال نساخ کے معاصر تھے - مدر سے عاليه محمود آباد (أترير دلش) مين مدرس تھے۔ انھوں نے ساخ كى كتاب انتخاب نقص کے ترکی بر ترکی جواب میں ایک کتاب الفضیح" تکھی تھی جس میں نتاخ كے اعراضات كى ترويد كرنے كے علاوہ نتاخ كے أردو كلام يراعران بھی کے تھے۔ (دیکھے میری تاب نساخ سے وصنت یک) الوصنيفه امام الوصنيفه كانام نعان - الى سنت وجاعت ك الكم اربعمي سے بيں اور حنفي فقركے باني بيں۔ ان كى ولادت كوف يس بولي-امام صاحب نے تمام عمر فقہ كى تحصيل ميں صرف كى- يہ كوفريس مين ايك زير دست عالم اور واعظى حيثيت سے رستے تھے۔ان كى بات عام راے یہ ہے کرفقریں زیادہ تر قیاس سے کام بنتے تھے۔ان کی فقہ يرعل كرت والع منفى كملاتي بي-امام صاحب كا وصال مصلحه ين بوا-اسدالترغاب في اسرائترغاب بونيورك ربي والع

صاحب ما نرالام سکھے ہیں کہ جوان صاحب استعداد وشاکستہ بود ، میں ہیں ہیں کہ جوان صاحب استعداد وشاکستہ بود ، میں میشہ رگ خامۂ سخن ریز برنشنر اندلیشہ می کمشود و اواخر ایام میں شہباں آباد ہیں آسے اور ۹ رزیقعدہ سلالاہ ہیں اس دار فانی سے نام ہوں کا در اس دار فانی سے نام ہوں کا در اس دار سے نام ہوں کی میں کا در اس دار کی خان کی کا در اس دار کی خان کی کا در اس دار کی خان کی کا در کا در کی خان کی کا در کا در کی خان کی کا در کا در کی خان کی کی کا در کا در کا در کا در کی خان کی کا در کی کا در کا کر کا در کا کر کا در کا

رخصت ہوئے۔ان کے تین اشعار سیر مہناب دو چنداں کندارائش کی سایہ زلف بر دخسار توزیف درگرا سیر مہناب دو چنداں کندارائش کی سایہ زلف نویاں بے صدا افتاد دیگرا دے دیوان دارم کہ خاصیت تقریر پرنگ زلف خویاں بے صدا افتاد دیگرا گرز دار کوجائے نگ کوصاحب دما غال اسلامی کی آید ہروں از خامہ نقاش تصویرش کی دراز کوجائے نگ کوصاحب دما غال اسلامی کا یہ ہروں از خامہ نقاش تصویرش

باقر علی باقر سوادی با قرعلی با قرضلع گیا دہہار) کے ایک قصبہ ہیر گیہ میں ۱۹رجون سے اور میں پیدا ہو ہے۔ موہ شاہ ہیں آرہ میں سردشتہ افیون میں گافتے کی حیثیت سے سرکاری ملازم ہو ہے۔ تبدیل ہو کہ موتیہاری اور بیٹنے میں دہے۔ ۱۲۴؍ جولائی شنالہ کو انتقال کیا۔ اردو اور فارسی دونوں میں شو کہتے تھے۔ فارسی میں زیادہ کہتے تھے۔ ان کا ایک دیوان کھی

شائع بوا تھا۔ اشعار باقر۔

اغوش من وشا بر صد گود تمت بالا من وسایہ دیوار مجت اور محت محت اور محت اور

بہا در شاہ ظفر- ابوظفر سراج الدین محد بہادر شاہ ظفر اکبر شاہ تائی کے سب سے بڑے صاحبزادے اور خاندان مغلبہ کے اخری تا جدار تھے۔ ۲۲ ماکتو بم بہا درشاہ ، نومبرسلات انو جہاں فانی سے رخصت ہوئے۔شاعری میں طفر کے بعد دیگرے عزت الترعشق، شاہ نصیر، کاظم علی مبقراد، ابراہیم دوق اور غالب سے اصلاح لی۔ظفر کا دیوان بہت صخیم ہے۔

مبرار - ملک الشعرا مرزا محد تقی بهادست او بین طوس میں بیدا بریت اور بهاد خراسانی مشہود ہیں - بهار جدیدایان کے دنیکی وہ بہاد مشہدی اور بہاد خراسانی مشہود ہیں - بہار جدیدایان کے عظیم ترین اور بالشکل شاعری نہ تھے بلدایک متناز مصنف ، بلندیا یہ صحافی اور پُرجوش و بے باک سیاسی لیڈر بھی تھے - بہار کا انتقال ساے اوء میں ہوانی سل کے لیے میری کتاب تحقیات شعرستان فارسی د کھھے)

بدر جاجے ۔ بدرالدین بدرجو بدر جاج کے نام سے معرون بی ترکستا کے ایک شہرچا جے رہنے والے تھے۔ ایک ظیم الشان فاضل تھے۔ دہلی مرسلطان محر تغلق کے نمنا خوال تھے۔

طیک چند بہار ۔ لالہ طیک چند بہار دہلی کے رہے والے تھے۔ بہار ان کا تخلص تھا۔ نیکن وہ شاعرے زیادہ فارسی لغات کے محقق تھے۔

عاب اور ان کے معرضین

مراج الدین علی خان آر نه و کے شاگر دیتھے۔ فارسی بغات اور محاورات و مصطلی ت پران کی نظر گہری تھی۔ نوا درانمصادر اور بہار عجم ان کی اہم تصنیفات مصطلی ت پران کی نظر گہری تھی۔ نوا درانمصادر اور بہار عجم ان کی اہم تصنیفات میں سے ہیں۔ بہار عجم فارسی زبان بیں فارسی بغات کی اہم اور مقبول عام فرمنگ ہے۔ بہار کا انتقال سنت اللہ میں ہوا۔

چامی - مولانا نورالدین عبدالرحن جامی سخاشیده بین جام (برات)ی بیدا موسئے - تمام عرتصنیف و تالیف میں مصروف رہے - مولانا جامی کانتحالہ اہل اللہ بین ہوتا ہے ۔ اخیر عربیں مجذوب ہوگئے تھے۔ بہت ہی واجب الاحترام ستی تھے۔ مولانا جامی حرف ایک غظیم ترین ہی شاعر نہ تھے بلکہ ان کو خاتم الشعراء مانا جاتا ہے ۔ ان کی تصنیفات کی تعداد بڑی ہے ۔ سلسلة الذمه به بہارستان جامی نفخات الائس، شوا ہدالنہوة ، خرد نا مرسکندری، منیوی سی مجنوب بی میں مصرف مولانا جامی کی مشہور کتا ہیں ہیں ۔ ان سے تین دواوین ہیں یہ میں مرائی جنت ہوئے۔

 پیدا ہوئے۔ عصراء کے غدر کے بعد رامپور کے۔ اور نواب یوسف علی فا ں

کی قدر دائی سے فیضیا بہ ہوئے نواب کلب علی فا ں والی رامپور ہوئے والخول 
طلال کو نناور وہتے ما ہوار تنخوا ہ پرستقل طور پر طازم رکھ لیا۔ کلب علی فال کی وقا

کے بعد منگرول سے نواب کی طلبی پر صلال منگرول کے کے گراب و ہوا راس نہ آئی کھنوکو
دائیس آگئے۔ و الجاع میں وفا ت یا ئی۔ چا ردواوین کے علاوہ کئی مفید تما ہیں
ان کی تصنیفات ہیں۔

جلا لائے طیا طیا تی ۔ مرزا جلالہ طبا طبائی اصفہان کے رہے والے تھے۔ سم ناچہ میں ہندوستان آئے اور شاہ جہاں بادشاہ کی سرکارسے وابستہ ہوکر در باری مؤرضین میں شامل ہوئے۔ پانچ برس تاریخ نویسی کا کام انجام د۔ رہے۔ اب جلالہ کے مخالفین نے ان کے خلاف سازش کرنی شروع کی اور جلالہ کواس کام سے محروم ہونا پڑا۔" سشش فتح کا جمڑہ،" جلالہ کے رشحات قلم کا نتیجہ ہے۔ اس میں شاہ جہاں کی شاندار فتح کا صال کھا ہے اور کمال یہ کیا ہے کہ ایک دافعہ کی

ترير مين جوتم كاطرز تحريرا فتياركياب-

جعفرعلی خال انز۔ نواب جعفرعلی خال انزر میں کھنو ہیں کھنو ہیں ہیں انہوں ہوئے۔ بہت بیرا ہوئے۔ انرصا حب موجودہ دور میں دبستان کھنو کی آبر و تھے۔ بہت پر کو اور قادرالکلام شاعر ہونے کے علاوہ محاورات دمصطلحات پر ان کی عالما نظر تھی۔ انھوں نے نظم و نزریں مختلف اصناف اور موضوعات پر بہت کچھ کھا۔ انتقاد شعر وادب کے موضوع پر ان کی مطبوعہ کتا ہوں ہیں "انزکے تنقیدی مضابین یہ چھان بین " و مطالحہ غالب "اور موانیس کی مزید مگاری "خاص مضابین یہ چھان بین " و مطالحہ غالب "اور موانیس کی مزید مگاری "خاص

وقعت اور اہمیت رکھتی ہیں۔ کئی سال تنبل انتقال ہوا۔

جوال بخت ۔ مرزا جوال بخت آخری تا جدار دہا ہا بوظفت رساج الدین بہا درشاہ ظفرے سب سے جھوٹے بیٹے تھے اور نواب ذینت محل کے بطن سے تھے۔ محصہ اور خواب ذینت محل کے بطن سے تھے۔ محصہ اور خواب کو جلا وطن کرے زگون بھیج دیا گیا تو نواب زینت محل اور میرزا جوال بخت باد خیاہ کے دیا گیا تو نواب زینت محل اور میرزا جوال بخت باد خیاہ کے ساتھ تھے۔ مزید ویا ہی تید حیاہت سے چھوٹے۔ باد خیاہ کے ساتھ تھے۔ مزید ویا ہیں تید حیاہت سے چھوٹے۔

چودهری عبدالغفور سرور - چودهری عبدالغفور سرور مادبره کے رہنے دا ہے تھے اور ماربره کے بیرصاحب حضرت صاحب عالم عجن کو غالب بیرومُرشد لکھا کرتے تھے طنے دانے بلکہ ہم سٹرب تھے جودهری صاحب غالب یک جود سری صاحب عالم کے دول میں تھے۔عود ہندی میں سرورک نام غالب کے غالب کے جوب شاکر دول میں تھے۔عود ہندی میں سرورک نام غالب کے بیس خطوط ہیں۔ اس کی ترتیب میں سرورکا بھی ہاتھ تھا اوران کا لکھا ہواایک دیم جی شامل ہے۔

ما فظ شیرازی ۔ خواجہ س الدین حافظ شیرازیں ببدا ہوئے۔ خواجہ صاحب کے وقت میں ایران کی فضا شاعروں کی نوا پر دازیوں سے گونج رہی تھی۔ خواجہ صاحب بھی شاعری کی طریف متوجہ ہوئ اور دہ غزل مرائی کی کہ ان کی متی خیز ترانوں سے آگے تمام شعراے متعز لین حتی کی فرن سوجہ کی غزلین حتی کی خریات نہ صرف شیخ سعدی کی غزلین مجھی ماند پردگئیں۔ خواجہ صاحب کی غزلیات نہ صرف شیخ سعدی کی غزلین مجھی مانی سرمی بڑی مقبولیت کی نظر سے دیمی جاتی سفرتی و نیا میں بھی بڑی مقبولیت کی نظر سے دیمی جاتی ہیں۔ جرمن اور رائگریزی زبانوں میں منتخب غزلوں سے بیسیوں ترجے ہیں۔ جرمن اور رائگریزی زبانوں میں منتخب غزلوں سے بیسیوں ترجے

معلومات افزامقد مات كے ساتھ شائع ہوتے رہے ہيں اور اب كك ہورہے ہیں۔ خواجہ صاحب كو نسان الغيب كے لقب سے با دكيا جا كا ہے۔خواجہ صاحب مرافعہ میں دار نقاكو رفصنت ہوئے۔

حریں ۔ خیخ محدعلی حزیں اصفہان ہیں بیدا ہوئے اور وہیں بروان چوھے۔ تادرشاہ کے ہنگاہے کے ایام میں ہندوستان کے اور چودہ برس دہلی ہیں رہ کر بنارس میں مشتقل سکونت اختیار محملی اور چودہ برس دہلی ہیں رہ کر بنارس میں مشتقل سکونت اختیار محملی نشالیہ میں بنارس میں وفات یائی۔ زبان و بیان اور معانی کے لحاظ سے حزیں کا کلام مہت بلندیایہ ہے۔ حزیں ادمی بہت برد طاغ مشکر اور تقیب مقدوستان کے تمام فارسی شاعروں کو حتی کہ امیر ضرو کو بھی یہ جو جو بین ہندوستان کے تمام فارسی شاعروں کو حتی کہ امیر ضرو کو بھی یوج کو کہتے تھے۔ فان آرز و نے تبدیہ الفا فلین میں ان کے تقریبًا چارہو بھروں پر اعتراض کے ہیں۔

حسین واعظ الکاسفی - ملاحسین داعظ الکاشفی قرن نہم کے معروف ترین ارباب علم و دانش ہیں شما رہوتے ہیں خہر سبزوار ارایان بیس بیدا ہوئے ہیں خہر سبزوار ارایان بیس بیدا ہوئے بہت توش گفتارا در وسیع العلم داعظ ہے - ان کی تصافی میں جوا ہرالتفسیر تحفۃ الامیر اخلاق محسی اور افرار سبیلی تران قدر کتابیں ہیں ۔ سنا ہے میں آپ کا وصال ہوا۔

حکاک - مرزا منعم متخلص به حکاک شیراز کے دہنے والے تھے۔ تنابجہاں کے عہد میں ہندوستان آئے اور عالمگیرے اوائل عہد میں دُنیا سے سدھارے۔ فا قا فی - خاقائی نے اینانام ابوالعلا بدیل بتایا ہے - سے مھ میں شروان میں بیدا ہوئے - علوم عربیہ وفنون فارسیہ کے علاوہ علم نجوم کے بھی ماہر تھے - شروان کے بادشاہ خاقان اکبر فخزالدین منوچہراور منوجہرا کے بھی ماہر تھے - شروان کے بادشاہ خاقان اکبر فخزالدین منوجہرا ور منوجہر کے بیخ خاقان کبیر جلال الدین اخستان کے دربار میں دبیری اور ملک الشعرائی کے عہدے پر فائز تھے ۔ تھیدہ گوئی اور مشاعری میں فاقانی کا دعوی تھا کہ

مالک الملک سخن خاقا نیم کزیم نظی دخل صد خاقاں مزدیک مکته مغرا کے من دخل صد خاقاں مزدیک مکته مغرا کے من

فاقانی کو رسول کریم علیان ساخ والسّلام سے بڑی محبت تھی۔
دہ حضور کی تعربیت میں بڑی آن بان سے قصیدے تکھا کرتے تھے اور
اسی وجہ سے وہ اپنے کو حسان العجم کہتے تھے اور اپنے کو شاعرالنبی حسا
عرب کا جا نشین اور وارث سمجھتے تھے۔ چنانچہ کہتے ہیں۔
چوں بدر مصطفیٰ نائب حسّان تو نی
وض بو د نعت او حرزا کم ساختن
خاق نی سے ہو ھو میں فوت ہوئے۔
خالہ میں نوت ہوئے۔

خان آر زو - سراج الدین علی خان آرزو ولد خنخ صام الدین الدین علی خان آرزو ولد خنخ صام الدین الدین علی خان آرزو ولد خنخ صام الدین الدین منصب دار مین منصب دار مقر ہوئے ۔ حان آرزو میں منصب دات یا گی۔ خان آرزو می دقت مقر ہوئے ۔ خان آرزومی دقت میں شنج علی دیں ایران سے مندوستان آئے۔ اتفاق سے ایک موقع یہ میں شنج علی دیں ایران سے مندوستان آئے۔ اتفاق سے ایک موقع یہ

آرزد اور حزی میں ملا قات ہوئی۔ آرزد و حزیں سے تکتراور نسانی تعقب سے بہت بددل ہوئے اور جزیں کا کھنڈ تو اٹے کے لئے اپن کتاب تنبيرالغافلين مين حزيس تقريبًا جارسوشعرون يراعتراض كي-وارسترسیالکوئی این رسالمطلع السعدین میں آرزد کے اعر اضوں کی تردید كى ہے۔ حزيں كى مخالفت ميں آرزد كا دومرا دسالہ احقاق الحق تف عسى كى تر ديدس امام خبن مهانى نے اعلاء الحق تكھا تھا۔ خال أرز و اگرجيم فارسى كے شاع تھے ليكن أردويس بھى شركتے تھے - ان كوريخة كوئى سے اس صریک ولیسی تھی کہ اپنے مکان پر چاند کی ہریندرہویں کو مشاعرہ بنام اخته اكرت تھے۔میرص فال آرز دكوامير خروك بعد بندوستان كاسب سے بڑا شاعرفيال كرتے تھے۔ميرتقى مير كہتے ہيں كہ خان آرزدك وقت میں خان آرزو سے بڑھ کر کوئی محقق اور شیریں بیان شاع نہ تھا۔ تام تذكر وليس خان آرزوكى بدى شاندار توليفيل يائ جاتى بي-خليفه (صاحب انتاع فليفر) فليفر محدثناه متخلص بظيفه مے خطوط کا ایک مجموعہ انشائے خلیفہ کے نام سے موجو دے جو میری نظرسے گذرام -عبارت آرائ اورطبع زاد اشعار سے خطوط کو زیب دیتے ہیں۔ تاریخ تدوین کے سلسے میں کہتے ہیں

در سلک نیز جوں در ناسفة سفت نئد
" مجموعهٔ فضائل" تا دریخ گفت، شد
" مجموعهٔ فضائل" تا دریخ گفت، شد
یعنی مشنای سال تدوین ہے۔ یہ مجموعہ چا دفصلوں پرمشتل ہے

فصل اول مشتل بر ممتوبات فصل د وم مشتمل بر رتعات ، فصل سوم مشتمل بر مراسلات تهنیت آمیزو مکتو بات تعزیتی فصل جها رم مشتمل برآ داب و القاب و خانمه سمتاب -

خواجہ صاجی ۔غالب کے مورث اعلیٰ ترسم فال کے ایک بھائی وستم خال تھے۔ خواجہ حاجی خال انھیں رستم خال کی اولاد میں تھے۔خواجہ صاجی غالب کی سنگی بہن جیوٹی خانم سے شومراکبریگ سے سنے بہنوئی تھے۔ اس طرح غالب خواجه حاجی کے سامے کے سامے تھے۔ لیکن غالب نے اپنی نیشن ے مقدے کے سلسے کی در خواست میں خواجہ حاجی کو اپنے خاندان کا نوکم بتا یا تھا۔ ماکاب رام صاحب تکھتے ہیں کہ غالب سے بچا تصرالتر بلک اتحت د وستخصو س علاده خواجه حاجی تھی چارسوسواروں سے رسامے میں ایک ا فسرتھے۔نفرالتربیگ کی وفات پر رسالہ تو دو پاکیا اور اس میں سے مرت يياس سوار نواب احمد عنش والئ فيروز يور حمركم د وي سي تح تو تواب صاحب موصوت نے خواجہ صاحی ہی کو ان سواروں کا افسر بنا دیا تاکہ ان کا روزگار بنا رب - احد عش نے فواجہ حاجی کو نصرالٹر بیک کا رشتہ وار قرار دے کوفا ی بیشن میں انصیں تھے ٹر کے کر دیا تھا لیکن خواجہ حاجی نصرالتر بیگ سے رشة دار تھے بھی توالیے نہیں کہ منیش سے حق دار ہوں۔ خواجه حسن -خواجه محم الدين حسن بن على سجزى معروت به خواجه

خواجہ حسن دہوی خواجہ نم الدین حسن بن علی سجزی معروت بہ خواجہ حسن دہوی معروت بہ خواجہ حسن دہوی ترن مفتم سے منہ دستان سے منہور شاعروں اور عارفوں میں منہ دستان سے منہور شاعروں اور عارفوں میں شعر سے بیں ۔امیر خرد سے شاکر دوں میں تھے۔سلطان محدمین غیاف الدی

علاء الدين ظبي اورمحد تغلق شاه ك درباريس رب تع- انتقال على على یا است می موا-سعیدنفیس تعضے ہیں کہ خواج مس دہلوی ہندوستان كے بہترین شاعروں میں تھے اور ان كى عارفان عربان وب ہیں۔ خوشكو - بندرابن داستخلص به وشكومتمرابي بيرا بوع-مرزاعبدالقاد ربيدل محدا نضل سرخوش اورشيخ سداللر كلش كاصحبت فيض أطهايا-شاعرى من مراج الدين على خال آز زوس علميز تفا- انهول نے سفیت فرنگو کے امسے شاعوں کا ایک تذکرہ مرتب کیا تھا۔ المالیمیں عظیم آباد (بینم) میں دفات یائی۔ خوشگو کا ایک مطلع ہے۔ زابراز متاں معلائے نمازی دور دار ر برو داغ شراب اُفتد مرا معدوردار سعداللرافترے اعتراض کیا کہ اہل زبان داغ افتادن "نہیں بولع ددمرا معرعديون يونا چاہے۔ ورن گر آبوده صها شود معذوردار خوشكون ايك منتوى مين اس اعراض كا جواب ديا جس كى تين ابات یہ ہیں۔ حصرت صائب كرقر بانتد خورشير ومس مرمه يتم صفا بانست خاك دركش أيحه باشد مرز باندال داكلامش محمد ہم جوں قول شرع کا مد دماصول دیں بچومینا میکنی برگردنم افتاده ست" اداع ي كلك بطرف دامنم افتاده إ داغ-مزداخان داغ المعادوين دېلى سى سابوك- فاب

شس الدین احد خان والی فیروز پور حجورکه داغ کے والد اور غالب کے چیرے ساتے ۔ بہا در شاہ نظفر کے بیٹے مرزا فخرو داغ کے سوتیلے باب تھے۔ المنزا داغ ابنی والدہ کے ساتھ جم مرزا فخرو کی ابلیہ بن جگی تھیں لال تلعہ بیں رہتے تھے۔ شاعری میں ذوق سے شاگرد تھے۔ بحث اعری میں ذوق سے شاگرد تھے۔ بحث اعری میں فوق سے شاگرد تھے۔ بحث ان کے فدر کے بعد ورک جانب پوسف علی نے اٹھیں پورے خاندان کے ساتھ را بیور جائے ۔ نواب پوسف علی نے اٹھیں فرکررکھ لیا۔ نواب کلب علی کے بعد داغ حید را باد میں بیر محبوب علی نظام کے استاد مقر ہوئے اور بیش قرار سنخواہ اور انعا مات یانے لگے۔ ہے۔ فواع بین انتقال ہوا۔ گازار داغ این داغ اور بادگار داغ این ساتھ ان کے استاد مقر ہوئے ہیں۔

و قبیقی۔ ابو سفور محمد بن احمد دقیقی طوسی سامانی دور ہے آخری عظیم شاع سقے۔ فرد وسی سے پہلے نوح بن منصور امیر سامانی کی فرمات بر منظوم شاہنامہ کلھنا شروع کر دیا۔ نیکن وہ ابھی ایک ہی ہزار اشعار اور حضرت زر تشت کے فہور کا واقعہ نکھ یائے تھے کہ اپنے غیر فطری مذاق کی دجہ سے مارے گئے۔ مذاق کی دجہ سے مارے گئے۔ مذاق کی دجہ سے مارے گئے۔ دقیقی کی موت کا ہے جا ور رہ سے ہو کا دار فردوسی نے ان اشعار کو بیش نظر کھ کم اشعار فردوسی کہا جاتا ہے کہ وہ فی الواقع زر شقی کے اور فردوسی نے ان اشعار کو بیش نظر کھ کم فارن کے اس قطعہ سے کیا جاتا ہے کہ وہ فی الواقع زر شقی کے اور استدلال ان کے اس قطعہ سے کیا جاتا ہے کہ وہ فی الواقع زر شقی کے در میں کہا جاتا ہے کہ وہ فی الواقع زر شقی کے اور خصابت ہرگزیرہ سی کیا جاتا ہے۔

اب یا قوت رنگ د الد جنگ معنوں رنگ و دین زر دہشتی بر دہشتی بر دہشتی بر دہشتی بر دہشتی ہے جوں رنگ و دین زر دہشتی اس کے بیول کا اظہار نقط اس کے کہا میں شراب جا کر ہے۔

فروق - شیخ ابراہیم دوق سون ای ای میں بیدا ہوئے شرکوئی میں مصودت ہوئے آو بندرہ سولہ برس کی عربی کا فی شہرت حال کری جب شاہ نصیراور کاظم صیبی بیقالہ دہلی ہے باہر چلے گئے تو اکبر شاہ بادشاہ دہلی نے ذوق کو ابوظفر سراج الدین ظفر کا اُستاد بنایا ۔ اِسنیس برس کی عمر بیس اکبرشاہ کی تعربین بیسا معرکہ الارا قصیدہ تکھا کہ بادشاہ موصوف نے تھیں خاقا فی ہند کا خطاب عطا کیا اور ملک انشرا بنا دیا۔ بہا درشاہ ظفر جب بادشاہ طفر جب اور شاہ خات تو ذوق کے اعزاز اور امارت میں اضاف ہونے لگا اور بادقار اوگ ان کے حلقہ تا مامذہ میں شامل ہونے گئے۔ غالب اور ذوق میں تعد درجہ رقابت تھی۔ غالب ذوق میں شامل ہوئے۔ اور دوق میں تعالی ہوئے۔ اور اور دوق میں تعالی ہوئے۔ خالب اور ذوق میں تعالی ہوئے۔ اور دوق میں تعالی ہوئے۔ خالب اور ذوق میں تعالی ہوئے۔ اور دوق میں تعالی کہ دوئے۔ کا دور دوق میں تعالی کر دوجہ رقابت تھی۔ خالف کر دوئے سکیں کر لیتے تھے۔ اور دوئی کھی چوٹیں کرے تسکین کر لیتے تھے۔

رشیدالدین وطواط رینیدالدین وطواط بلخیس پیدابوئ اور دبین عربی وفارسی ادبیات مین مهادت حال کی بعد کوعلارالدین اتسزی قربت حال کی اور موصوت کے درباری انشا پر داز رہے ۔ اپنے زمانے میں فارسی دعربی شعرگوئی میں شہرت حال کر پیچے تھے۔ تمام اہل کمال انھیں عربت کی گاہ سے دیکھتے تھے۔ رشیدالدین کا شمار ایران کے عظیم ترین شاع دن میں ہوتا ہے۔ سے جا میں سفر آفرت اختیار کیا۔ رضاعلی وحشت سیدرضاعلی وحشت ۱۰ نو برراشدا و کلکته اور بین پیدا به یک اسلامیه کا بیکلته بین موجوده مولانا آزاد کا بی کلکته اور برا بورن کا بی کلکته بین موجوده مولانا آزاد کا بی کلکته اور برا بورن کا بی کلکته بین آرد و اورفاری کے بر و فیسرر ہے - انگریزی حکومت کی طرف سے خان بہا در اور خان صاحب خطا بات ملے نے انگریزی حکومت فی کا بین مقیم ہوگئے جمعہ بین جولائی ان اور کا انتقال کی کتان کے دارائی ومت فی میں مقیم ہوگئے جمعہ بین جولائی ان اور کا انتقال کو انتقال خوری ہو وحشت اپنے تغزل کی سخیدگی، معنی آذرین اور دککش فارسی تمکیبوں فیجوری وحشت اپنے تغزل کی سخیدگی، معنی آذرین اور دککش فارسی تمکیبوں کے استعمال سے غالب اسکول کے نہا بت کا میاب شاعر سمجھے جاتے ہیں " تران دوحشت ان کا مجموعہ کا م ہے - (تفصیل کے ہی میری کتاب نسل خسے وحشت تک دیکھیے)

رضا قلی خال برایت - رضا قلی خال بدایت طرستانی ۵ ممرم عادید استاه مین شهر طهران مین بیدا بوت این والد کا انتقال کے بعب ا اد ند دال مین سکونت بذیر بو گئے - جوانی بی سے شعر گوئی کی طون مائل بوت کے اور ملک الشوا صبا کے بعد بدایت کو ملک الشعرائی کا منصب عطاکیاگیا -کے اور ملک الشوا صبا کے بعد بدایت کو ملک الشعرائی کا منصب عطاکیاگیا -ناصرالدین شاہ نے برایت کو خوارزم میں سفیر بناکر بھیجا - خنویا ت ستہ ضروری ا برائحقائق - رئیس العاشقین - خرم بہشت - بدایت نامہ - جمع الفصی اور فرسک انجمن آدائے ناصری بدایت کی نصنیفات ہیں شرم الم میں وفات بائی -رفیع الدین لنبانی - رفیع الدین مسعود لنبانی (نواح اصفهان) رفیع الدین لنبانی - رفیع الدین مسعود لنبانی (نواح اصفهان) عد ہے والے تھے۔ عراق سے مشاہر شوا میں تھے۔ سیج میں ملک عدم کو سدھارے۔

رود کی - ابوعبدالترجفربن محد ردد کی سمرقندی فادسی شاعون کے بادا آدم سمجھے جائے ہیں - ایران سے اولین عظیم شاعریں مختلف اصنا مخت ختا عربیں مختلف اصنا مخن ختلاً قصیدہ ، او باعی ، نتنوی ، قطعہ دغیرہ میں جہارت دکھتے تھے - اچھے موسیقا دکھی ستھے ۔ سلاطین سامانی سے مصاحبت سے منسلک رہے اجراز واکرام سے ساتھ زندگی بسری۔

ترلائی خوانساری – ملازلائی خوانساری استرابادے بیرمحدباتر داماد معروت بر میرداماد سے سراح ادر شاہ عباس بیرسے مک استوا تھے۔ انصوں نے سات مثنویاں تھی۔ ان سات مثنویوں کو ذلائی کی بلندخیائی اور طرز آفرینی کا سبعہ سیّا رہ مجھاجا تاہے۔ان بیں شنوی مجمود واباز "سبے اور طرز آفرینی کا سبعہ سیّا رہ مجھاجا تاہے۔ان بیں شنوی مجمود واباز "سبے زیادہ مقبول ہوئی اور ایک شنوی مین مین نہوں۔

سروجتی نا کر و سردجی ناکر و صاحبه بنگال کا ایک اعلی فاندای میں بیدا ہوئیں ۔ اعلی تعلیم یافتہ خاتون تھیں۔ صلافہ میں آل انڈیا نیشنل کا نگرس کی صدر منتخب ہوئیں۔ آزادی کے بعد اُئرید دلیں کی گورز ہوئیں۔ اُکٹر و صاحبہ کو انگریزی زبان پر اس قدر قدرت حال تھی کہ وہ انگریزی زبا بین اعلی درجے کی شاعری کرتی تھیں۔ انگلینڈ کے انگریز نافتر نے ان کی نظموں کا مجموعہ شائع کیا۔ ناکیٹر وصاحبہ کو بلیل مبند کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔

سعدی سنیخ سعدی ۱۰۵ یا ۲۰۸ بجی پی شیرازین بیدا بوئے دربا امان فارس بیل بوئی قدر دمنزلت حال تھی۔ سعدی کا شمار فارسی کے فطیم ترین شاعوں میں بو تاہے ۔ بیسلم النبوت غزل کے بنیم بہیں ایھوں صنف غزل کو نہ صرف ترقی دی بلکہ اس کی تکمیل بھی کی سکین ان کی غزلیات صنف غزل کو نہ صرف ترقی دی بلکہ اس کی تکمیل بھی کی سکین ان کی غزلیات ان کی اخلا تیات کی کا بوں گلتاں و بوستاں سے آگے ماند برد کرئیں۔ سعدی کی گلتاں و بوستاں صرف مشرق میں نہیں بلکہ مغرب میں بھی برطی مقبول ہیں۔ اور سعدی ابنی اخلیں دو دکتا ہوں کی وجہ سے مشہور عالم ہیں۔ اور سعدی ابنی اخلیں دو دکتا ہوں کی وجہ سے مشہور عالم ہیں۔ اور سعدی در ابنی اخلیں دو دکتا ہوں کی وجہ سے مشہور عالم ہیں۔ اور سعدی در ابنی اخلیں۔

سیر علام علی وحشت ۔ سیدغلام علی وحشت خلف بیر فرحت الشرفا مراد آباد میں بیرا ہوئے۔ لیکن بنارس اور شاہ جہاں آباد میں نشود نما ہوئی۔ بند شہر میں ایک متاز انگریزی عہدے برفائز تھے۔مومن خاں مومن کے شاگر دیتھے۔ شابر مومن کے انتقال کے بعد غالب کو کلام دکھا یا۔ان کے دوشعر ملاحظہ ہوں۔

سارے عالم می صفائی ہوئی اپنی وحشت کیا کدر کہیں وہ آئین رفسار ہوا مارے عالم می صفائی ہوئی اپنی وحشت کے جو دیکھا اس نے بھوے وحشت مرے دی بھر سے جو دیکھا اس نے

کردش جوئی گردست دوران مجھکی میں سلیم سلیم سلیم طرفتی طرانی شاہباں کے عہد میں ہندوستا میں آئے اور میر عبدالسلام مشہدی مخاطب براسلام خال کے ندیم ہوئے میں آئے اور میر عبدالسلام مشہدی مخاطب براسلام خال کے ندیم ہوئے میں خوت ہوئے والی خوشگو شاع تھے لیکن وہ دوسر سے کھیں اور دوسر سے

شاءوں کے خیالات کو خوب اپنا لیتے تھے۔ چنائجہ وہ خود کہتے ہیں۔ كفت طافظ دير جول كلب سائم راسليم بيني برك كل فوترنگ در منقار داشت وارسة في المركم و فاطب كرك كها تقا-د خلے کہ کردی بالم النزاست سے کہ نرد کا بیت النزاست میکن خورسیم کو شکایت تھی کہ دورے شاع ان کے چن شاعری كو لوط كر ايناچى آراستركرت بي كيتي س ديوان خود بدست حريفال مرهم غافل متوكه غارس باغ توى كنند اس لوط كا الزام صائب ير على د كه بي -ديوان كيست اذسخن انم نهى سليم تنها يذبرس ايس تم از دست صاب ا سنا فی کے محدالدین سائی غزنوی معروف بہ علیم سائی ف ارسی لے عظم ترین شاعروں میں ہیں۔ بھی میں بیدا ہو سے۔ ایراہیم بن سعود کے عبدين غوني سي تھ اور دريا رسے متعلق تھے بعد كو تارك الدينا ہو كے ا عمركا بقيه حصر ذابدانه وعارفانه اشعار كمخ بس بركيا-سائي خوراع عارفين ميں بہت بلند مقام رکھتے ہیں۔ مع م صین رای جنت ہوئے۔ سيماب-عاشق حين سياب ووالمه ه مطابق سمماء سي اكرآباد مين بيدا ہوئے۔ مومان من داغ دراوی کے شاکر در ہوئے۔ 1919ء سے طازمت چھوڑ کو علمی مشاغل و تصنیف میں معروف روے القسیم بند کے بعد كاچىس جارى اور وس اه واء من و فات يائي- ساز والبك سوزم نفرغم کاد امروز، دستورالاصلاح اور وحی منظوم سیاب ی تصانیف ہیں۔
ثنا ہ عالم ۔ شاہ عالم مار ہرہ کے پیرصاحب حضرت صاحب عالم
کے صاجزادے تھے۔ سکتاہ میں بیدا ہوئے۔ یہ شاعری میں غالب
کے خاگرد تھے اور شائق تخلص کرتے تھے ۔ سٹ کا میں دہی گئے اور غالب
کے دولت فانے پر غالب کی زیارت کی۔

شاہ عالم بادشاہ۔غالب سے بیان کے مطابق غالب سے دادا توقان خان جن شاه عالم مے عبد میں ہند دستان آئے تھے وہ ہیں شاہ عالم ا جوالالاع سے لان اع مک بادشاہ دیلی رہے۔شاہ عالم تانی شاعری می کرتے تے اور آفتا بخلص كرتے تھے۔ان كا أيك أردو ديوان اور ايك فارى ديوان موجودے -بڑے بڑے شاعر خلاً سودا ، میراناه نصیرانشا رالترانظام الدین منون عبدالرحمٰن احسان وغیرہ ان کی سرکارے دُعاگھر تھے۔ ستبلى تعمانى مولانا شبلى نعانى عصداء يا محدثه بين صلع اعظم كده س بدا ہوئے سبی مختلف کالات سے جا سے تھے تاریخ ادب اُردوس کھا ب يُرُاكر كوني أيك شخص شهاع و فلسفي موترخ واقد ما مرتعليم واعظ مصلح جریده نگار فقیه محدث سب محمد موسکتاب وه میں مولانا شبلی نعانی-معداء بن ترى ملك توسلطان عبدالحيد تانى في الحيين تمغه مجيدى عنايت كيا- بهراسى زما في سے قريب الكريزى حكومت فيمس العلما كا خطاب ديا-بیسیوں گران قدر علمی ا دبی تاریخی اور تنقیدی کتابیں ان کی تصانیف ہیں۔ دارالمصنفین اعظم گڑھ مولانا کی یادگا رہے۔ مولانا سیسلیان ندوی جیے طبیل الشا

صاحبیاعم وقلم مولانا شبلی کے شاگر داور جانشین تھے۔ مولانا کا انتقال ملال اور میں ہوا۔

سنجاع الدوله واب شجاع الدوله واب المحادة سے المحادة كا دود واب سعادت على فال محت المحكم الدي الدين على الدين على الدين على الدين الدين على يزدى اپنے وقت بينى مخرف الدين على يزدى اپنے وقت بينى قرن نهم محمشهو يعلما اور تا ديخ نوسيوں ميں تھے۔ با دشاہ شاہ رخ كے اور فاص كر ان كے بيٹے ابراہيم سلطان كے در باله ميں يزدى كو برا اعزاز حال تھا۔ ابراہيم سلطان كے بعد يونس فال كے جومغل خوافين ميں تھے تنا خوال ہوئے بدكه عواق عجم محموال ميرزا سلطان كے نديموں ميں شامل ہوئے شرف الدين منه ميں راہى ملک بقا ہوئے الدين سين شامل مولے شرف الدين سيم ميں راہى ملک بقا ہوئے الدين سيم ميں راہى ملک بقا ہوئے الدين حيين شفائي اصفهان كے رہنے والے تھے۔ ان ميں منت فال کا صفهان كے رہنے والے تھے۔ ان ميں الدين حيين شفائي اصفهان كے رہنے والے تھے۔ ان کے سند فالے الدين حيين شفائي اصفهان كے رہنے والے تھے۔ ان کے سند فالے الدين حيين شفائي اصفهان كے رہنے والے تھے۔ ان کے سند فالے الدين حيين شفائي اصفهان كے رہنے والے تھے۔ ان کے سند فالے الدين حيين شفائي اصفهان كے رہنے والے تھے۔ ان کے سند فالے الدين حيين شفائي اصفهان كے رہنے والے تھے۔ ان کے سند فالے الدين حيين شفائي اصفهان كے رہنے والے تھے۔ ان کے سند فالے الدين حيين شفائي اصفهان كے رہنے والے تھے۔ ان کی سند فالے الدين حيين شفائي اصفهان كے رہنے والے تھے۔ ان کے سند فالے الدين حيين شفائي اصفهان كے رہنے والے تھے۔ ان کے الدين حيين شفائي اصفهان كے رہنے والے تھے۔ ان کے الدين حيين شفائي الدين حيين شفائي اصفهان كے رہنے والے تھے۔ ان کے الدين حيين شفائي الدين حيين الدين حيين الدين حيين شفائي الدين حيين شفائي الدين حيين الدين الدين حيين الدين الدين حيين الدين حيين الدين حيين الدين حيين الدين حيين الدين حيين الدين الدين الدين حيين الدين الدين الدين الدين حيين الدين الدين

سنفا فی سنفا فی سنزن الدین حمین شفائ اصفهان کے رہنے والے تھے۔ ال والد طبیب تھے۔ وہ خود بھی طبابت کرتے تھے اور شاید اسی وجہ سے شفائی تحقی اختیار کیا تھا۔ مرزا شفائی سنزلھ بیں فوت ہوئے ۔ صائب کہتے ہیں۔ در اصفهال کہ بدر دسخن رمد صائب کنوں کر نبض شناس سخن شفائی نیست در اصفهال کہ بدر دسخن رمد صائب کے در بادسے منسلک تھے۔ میار نصر تی اور قصیر کی مصنوع شمس کی تصانیف ہیں۔

مشوکت بخاری محداسحاق جو شوکت بخاری کے نام سے منہور ہیں بخارا میں بیدا ہوئے۔ بخارا ہی میں ان کی نشو و نما ہوئی۔ برسوں ہرات اورمشہدیں بخارا میں بیدا ہوئے۔ بخارا ہی میں ان کی نشو و نما ہوئی۔ برسوں ہرات اورمشہدیں

مهم غالب اوران مے معرضین مقیم رہے۔ بہت دنوں تک میرزا سعدالدین و زیر ممالک خراسان کی مصاحبت ہیں او تات گذارے۔ بعد کو شوکت نے اصفہان میں کنج تنہائی افتیار کر بیا تھا۔
میر عبدالباتی کہتے ہیں کہ شوکت کو اصفہان ہیں جب بھی دکھا دوتا دکھا اور دوسرے اور بھی اور اسی دوسرے اور بھی کہتے تھے کہ ہم شوکت کو ایک نہانے سے دکھی دہے ہیں اور اسی حال میں دکھی دے ہیں۔ بقول حزیں کالے میں اور بقول صاحب مراق الصفا حال میں دکھی دے ہیں۔ بقول حزیں کالے میں اور بقول صاحب مراق الصفا مال میں دکھی دے ہیں۔ بالی ہے۔

شہاب الدین ناقب مرزاشہاب الدین ناقب نواب ضیارالدین ناقب نواب ضیارالدین ناقب نواب ضیارالدین ناقب نواب ضیارالدین نیزو درخشاں کے بڑے صاحبزادے تھے۔ سمماع میں دہلی میں بیدا ہوئے۔ دہلی میں آزیری محسر سے تھے۔ صلاحاء میں دفات یائی۔ غالب سے تلمذ دہلی میں آزیری محسر سے تلمذ تھا۔ ان کے چار جیئے تھے اور چاروں ہی شاعر تھے۔

ستفیرا \_ نواب صدیق حسن نے تذکرہ شمع انجن میں کھاہے کہ شیدا کے والد مشہد سے ہند وستان آئے تھے۔ شیدا نتجبور سیری (علاقہ اکبرآباو)
میں بیدا ہوئے اور وہیں ان کی نشو ونا ہوئی۔ یہ البر جہا نگیرا درشاہجہاں کے عہدے شاعرتھے۔ یہ میرزا عبدالرحیم خانخاناں کی رفاقت میں رہے۔ پھر شہر یا دہن جہا تگیر سے والبتہ ہوئے اور آخر ہی شاہ جہاں کی سرکارسے منسلک شہر یا دہن جہا تگیر سے والبتہ ہوئے اور آخر ہی شاہ جہاں کی سرکارسے منسلک ہوئے میں ہوئے۔ شیدا کا انتقال سے باور میں ہوگئے۔ شیدا کا انتقال سے بھر میں ہوا۔

خیداکو این شاعری بربهت گھنڈ تھا۔ وہ اینے عہدے کسی شاعر کو خاطر میں نہیں لاتے تھے انھوں نے ابوطان کیم ادرصائب کی بھی ہجو کی ہے۔ خیدا سے

اس انداز فکرسے ان سے حریفان سخن ان سے سخت نا داص ستھے۔ایک دفعہ سب نے س کر انھیں بھری محفل میں ذلیل کرنے کی سازش کی۔ چنانچہ اس تقصد ے تحت ایک محفل آراستہ ہوئی محفل میں طالب آئی، الا عطائی جونیوری انور لاجوری اور کلا فیروز بھی شریک تھے۔ چو کم ان میں کلا فیروز کی یا د داشت بہت اچھی تھی اور اساتذہ سے ہزار وں شوران کی نوک زبان پرتھے اس سے سبداکی تدسیل کی ذمہ داری انھیں کو سونی گئے۔جب خیدامحفل میں اسے تو بڑی گرم ہوشی سے ان کا خرمقدم کیا گیا اور ان سے درخواست کی گئی کم سب اینا ده شورسنائے جوسب سے ایتھاہے۔ شیدانے کہا صیت دانی بادہ گلکوں مصف جوہرے حسن را بروردگارے عشق را بینمرے اللا فيروزيول أسطف كم شورة ما شاء الشربب خوب عمر رودى كبتا عشق را بیغمبروسین حسن را آفریدگار توی اس پر شیدانے دومرا سفو کنایا-زبكر وه فمت بند در جرانان چونشت مايماز ياسي تا سرناخن الا فیروز ہوے کہ بیمضمون غیاتاے طوائ کا ہے۔غیاتا کہتا ہے۔ ازب كرسينه كندم و ناخن بران ست بويشت ماي است سرويك سينه ام اب فيدان ودا جمنجها كرتمير شورسايا-گر بسرا موفقانی دخت پرسنبل شود در بدریا ر دبشوی فارمایی کل شود ملاً فيروز كنے كے كم يمضون توكاتى كا ہے-كاتى كمتا ہے-

مربديا أفتدان عكس جمال او فرفيغ خار مایی آور د در قعر دریا یا بگل شدان جُرو كريه ستوستايا-دات تو بود صحیف کون که کرد از روسے اوب میرخدا برشتت ملافیروزنے کہاکہ کاتبی نے کہا ہے۔ ملا فیروزے کہا کہ کا بی نے ہماہے۔ نبوت را تو بی اس نامہ درمشت کہ از تعظیمش امر مہر بربشت اب شیدانے پہ شور شنایا أركت اورا رشته جا رگفتم محل زائكم این معنی جوزلفش بیش یا اقتاده مُلَا فِروز بولے کے یا تفی آپ سے پہلے کہ جیکا ہے۔ كس نياور د مصرعر سيده زلف مجس كرج اي مضمون زُرا دريين يا أفتاده است اس پرشیدا بہت ناراض ہوئے اور اصرارے باوجود اور کوئی شعر تعلیسیئر۔ولی تیکسیر ساتھاء یں بیدا ہوے۔انگلین ڈے سب سے بڑے اور دُنیا کے سب سے مظہور و مقبول ڈرا مہ نویس ہیں۔ ورا مرزيس كعلاد م لبندياية شاع بهي تص- اللهاء من ان كا أسقال الما صاحب عالم صاحب عالم ومراكتوبراد العالم مي بيدا ہوئے۔ یہ فرزند احرصغیر بلکرامی سے نانا تھے۔صاحب عالم مارہرہ اضلع ایک میں سجا دہ نشیں تھے۔ نتاعری میں مرزا قلبیل سے علاوہ اپنے ماموں ستید ذوالفقارعلى ذره سے اكتساب فن كيا- غالب ان كا حد درج احرام كرتے تھے۔

غالب کو صاحب عالم سے ملنے کا بہت اشتیاق تھا۔ آپ نے مہر مایح ملنداء کو دُنیائے فانی سے کوج فرمایا۔

صا دق خال احر- قاضى صادق خال اخر ضلع موكلى د مغربي بنگال سے ایک قاضی خاندان میں بیدا ہوئے۔ان کے دالد کا نام قاضی مول محد خا تقابوانى كاتامي غازى الدين حيدرفناه اوده كزماني سكفتوي متوطن ہو گئے۔ مکھنو میں ان کی بڑی قدر ہوئی۔ غازی الدین حدرتے اکھیں مك الشواكا خطاب ديا- اخروزالتيل ك شاكرد تص- أفتاب عالمتاب نام سے فارس شاعروں کا ایک تذکرہ حرتب کیا تھا جس کے سے غالب سے جی حالا زندگى اورمنتخب كلام مانگا تھا۔غالب نے جواب مكھا تھاكر ہو كھے يُرا بھلا كلام تھا وہ سب ایک دیوان س جمع کرمیا گیا ،اس سے انتخاب قربائے، جب آپ خود صاحب درق بن تويكام أب بى يجيار ريا حالات كالكهنا اسوير نزديك يه مكه ديجي تو تجه يراحسان يوكا-از ناكسان روز كار وبكسان دلى ديايسان زاده ايست كافر ماجرا وكبر مسلمان خاكه غلط خانى غاب تخلص مى كند قاضى صاحب فارسى اور أردو دونون مين شعركية محف انتقتال مهما على جوا- قاضى صاحب كى گياره تصنيفات بين جن مين ايك ديوان فارسى اورايك ديوان رئيته جهي ان كوشعيده بازى ك فن مرجي كمال

صائب ۔ مرزا محد علی صائب کی ولادت ساندھ میں تبریز میں ہو۔ عین جوانی میں وطن سے تکل پڑے۔ اظم کابل طفرخاں کی دفاقت میں رہے کا

جوموقع ملاتو اینے تحسن اخلاق سے ظفرخاں کا دل جیت بیا۔خان موصوت نے صائب واعزاز براعزاز تجشا-جهانگيربادشاه معهدك اواخري مندوستان سك جب وه بربان يورسي تقيم تقع توان سے دالد مندوستان آمے اوران كو وطن وابس بے مجے ما ب تاحین حیات سلاطین صفویہ کی نظریس معزز در کم رے ۔ سندوس دار فانی کو جھوڑا۔ صاب اپنی شاعری کے بارہ میں کہے ہیں۔ زصد ہزاد سخنور کہ در جہاں ہید کیے جو صائب شوریدہ طال برضرد صدرالدين آزرده مفتى صدرالدين آزرده ومعليم يس دلي ين يدا ہوے۔ آزردہ کے وقت میں علم وادب میں جا معیت کے اعتبارے درالی مين آزرده كي حكركا كوري عالم نه تها- غالب نے ان كوعلام روز كاراور تم العالم لمترين ك لقب سے يا دكيا ہے -عهدة صد الصدوريرفائز تھ اور يہ عهده اس زمان ميں سب سے بڑا عہدہ تھا۔ فقی صاحب کو درس و تدریس سے اس صریک شغف تھا كرائي والفن منصبى انجام دين كے بعد درس و تدريس بين معروف رہتے تھے۔ عربی، فارى ادراً دومينون زبانون يرتدرت عال تعيا ورمنون زبانون ستاعى كيت ازرده غاب كربت بلاے دوست اور خير خواه تھے۔ عصاباء غدرس آزرده في مولاى فضل حق خيراً بادى كے فتوى جهاد ير دستخط كے تھے۔ بلذاغدرك بعديهي موردالذام تهرك-ان كى جائدادضبط موكئ - كربعدكو نصف وایس ملکی - زندگی کا آخری حصد پرستانیوں میں گزرا کر مدماءیں وفات يائي-

ضياء الدين نيرو رخشا ل-نواب ضياء الدين احدخان نيرورخشان

نواب احد بخش خاں وائی فیروز پور جھرکہ کے سب سے چھوٹے بیٹے تھے۔ان کو لوہار وکی ریاست سے اٹھارہ ہزار روپ سالانہ وظیفہ ملتا تھا جو گھٹ کم بارہ ہزار ہوگیا تھا۔ ضیارا لدین بڑے صاحب علم تھے اور ان کوعلم بخوم وعلم ہیں تہ جزافیہ اور تاریخ بیں دستگاہ مال تھی۔ان کا ذاتی کتب خانہ اس وقت دہی کا سب سے بڑا کتب خانہ تھا۔اگر دو اور فاری دونوں یں ضعر کہتے تھے۔فارسی میں نیٹراور اگر دو میں رفشان تحقی کے جیرے مالے کے علاوہ فالب سے شاگرد بھی تھے۔شاعری بیں فالب نے ان کو اپنا مالے کے علاوہ فالب سے شاگرد بھی تھے۔شاعری بیں فالب نے ان کو اپنا خلاق اور ان سے جیتے علائی کو خلیفہ دوم بنایا تھا۔انتھال، دو ہوں موا۔

طالب آملی ۔ طالب آملی از ندران کے ایک مقام آمل کے رہے
والے تھے۔ آمل سے نکل کر ہندوستان کا اُرخ کیا۔ کچھ دنوں جہاگیر بادشاہ
کی طرف سے ناظم قندھار میرزا غازی کے ساتھ رہے اور میرزا غازی کی
نواز شوں سے مالا مال ہوتے رہے۔ میرزا غازی کے انتقال کے بعد ناظم گرات
عبداللہ فال کے ماتھ رہے۔ بعدہ جہا گیر کے ذیر عاطفت رہے اور
مک الشوا کے خطاب سے سرفراز ہوئے عین جوانی میں نشانہ میں فوت ہو
طاہر وحید رحرزام محرطا ہروحید قزوین اپنے عہد میں علی دفنون اور
نظم نگاری و انشا پر دائری میں کیتا ہے نہ مانہ تھے۔ شاہ عباس ماضی والی ایران
کے دفتر نویس تھے اور ترقی کرکے و زادت کے عہدے پر بینے کے تھے۔ ان کادیوا
قریب تیں ہزار اشعاد یوشتمل ہے۔

ظهوری -فرالدین ظهوری ترخیزی کی دلادت اورنشوونما ترخیز (ایران) میں بوئی-عواق و فارس کی سیاحت کرتے ہوئے دکن (بندوستان) کے اور بیجا پور میں اقا مت گزیں ہوکر با دخیاہ ابراہیم عا دل شاہ کی مصاحبت سے منسلک اور شاہ موصوف کی مرح سرائی میں مصروف ہوئے ۔ ساقی نامہ کھے پرشاہ موصوف نے خلموری کوچند ہاتھی نقدونس سے لاد کرعنایت کے ظہوری صرف بند پایہ شامر سے لاد کرعنایت کے ظہوری صرف بند پایہ شاعر ہی نہتھ بکہ بلند پایہ شامر میں سے لاد کرعنایت کے ظہوری مرت مشہور ہے ۔ ساتا ظہوری کا انتقال سے نام میں دکن میں ہوا۔

عاقل خاں رازی ۔ رے کے رہنے دائے تھے۔اورنگ زیب کے عہدسلطنت میں مند وستان میں آئے تھے۔

عبد الباری سم مولوی عبدالباری سم میر کھے ایک مقام الدن سے رہے والے تھے میں تکھنے ہیں ستقل سکونت اختیار کم لی مقام الدن سے رہنے والے تھے میں تکھنے ہیں تکھنے ہیں میں تھی میں ہورائی تکھتے ہیں کہ آسی ہمیشہ تاذہ بتازہ غالب کا غیر مطبوعہ کلام سنایا کرتے تھے۔ غالب کے غیر مطبوعہ اشعار ان کی نوک زبان پر رہتے تھے جو حقیقت ہیں غالب کے اشعار نہ تھے لیکن ان ہیں غالب کے فن کی چھوٹ صفور بڑتی تھی ۔ نا دم سیتا پوری تکھتے ہیں کہ آسی جب تکھنو آئے تو اسی کے ساتھ عارب کے دیوان میں نیا اضافہ ہونے لگا۔ جنانچہ آسی نے کلام غالب یس کی سک اشعار شامل کرے میں کم اس میں شاعروں کے کلام براعتراضات کو جج کیا تصنیف فرمادی اس سے کہ جج کیا تھی ہیں کہ اس میں شاعروں کے کلام براعتراضات کو جج کیا تصنیف نرمادی اس میں شاعروں کے کلام براعتراضات کو جج کیا تصنیف نرمادی اس میں شاعروں کے کلام پراعتراضات کو جج کیا

گیا ہے اور ان کا محاکم کیا گیا ہے۔ عيدالجليل - قاضى عبدالجليل بريوى هسماء مي بيدا مويد عهدة قضاير فائز رسي-ان كو خان بها دركا خطاب بعي الاتفا-سناليء ين دُنياس أعظ عالب سے أردوكلام براصلاح ليتے تھے۔ عيدالرزاق شاكر-سيدمحدعبدالرزاق شاكرمجهلي شهرين بدابو شدہ شدہ سب جے اور عدالت خفیدے جے بن سے برا الماء میں سفراخرت اختیار کیا۔ اُردوفاری دونوں میں شعر کہتے تھے۔ عيدالقا دربيدل ميرزا عبدالقادر بيدل عظيم آبادي شاه جهال بادشاه كعبد كومت من سه المعناه من عظم ادرينه) من بيدا بوسع- اول خابجال کے بیٹے شاہ شجاع کی سرکارسے منسلک ہوئے۔ بعد کو شاہجال کے دورب بيطمعظم شاه كے در بارس بانصدى منصب پر فائز ہو ہے مر جدرم بے نیازی کے زیرافر فرکری ترک کردی اور شاہرات باد جاکر کو شاہنی افتیار کری۔ بيدل كا شارع فائه واسلام بي بوتا ہے۔ بيدل كى شاعرى متصوفانه حقائق و معارف اور مقتوی حسن وجال کی شاعری ہے۔ نظامے میں بیدل کا دصال اوا۔ مرزا عالب ابتدك ديختركي بس الهيل اينا دبر محصة تعے۔ مجھ دا و سخن میں خوف گرای نہیں غاب عصا کے خفر صحوا کے سخن ہے خاربیدل کا عبدالقادر راميورى علائ كيان عطابق عبدالقادراميور کالج گورنسن و شابد فورف ولیم کالج) مین علم تھے اور مشاہر میں سے تھے۔ شابد وسی عبدالقادر رامیوری ہوں جھوں نے الاسلامی کے اندالے سے والا سلم کہدکر د اوان غالب براعتراض کیا۔ یہ اعتراض کرنے والے عبدالقا در رامبوری مجھے دور قامعلی میں رہے تھے۔

عبرالعرقطب شاہی سلیلے کے جھے بادشاہ تھے ۔ صالباء میں تخت نشین ہو ۔ سے ادرقطب شاہ محرقطب شاہ محرقطب شاہ محرقطب شاہ محرقطب شاہ کے جھے بادشاہ تھے ۔ صالباء میں تخت نشین ہو ۔ ان کا دربا دعرب اور عجم کے عالموں اور فاضلوں سے بھرا رہتا تھا۔ اکثر تمامیں ان کے دربا اور عجم کے عالموں اور فارد و میں ان کے دربوان موجود ان کے دربوان موجود میں ۔ خارسی اور اُرد و میں ان کے دربوان موجود میں ۔ خارسی انتقال ہوا۔

نوا در الفاظ کے نام سے موسوم کیا۔ غالب نے نلا عبدالدسع بانسوی کی ایک غلطی کوئٹی جگہ دُہرایا ہے یقول غالب عبدالواسع نے کھا ہے کہ لفظ "بے مراد صحیح اور" نامراد" غلطہے جنائجہ مولوی معنوی کا مصرع ہے۔

عاشقان ازب مراديها المخيس

غالب كهي بين كرابل علم جانت بين كر لفظ "ب مراد" كا مطلب بينبي بوتا كر لفظ "نامراد" كي تركيب غلط ب بي مراد كم معني اور با مراد كالمحل متعال ادر برماداسے کہتے ہیں کہ جس کی کوئی مراوی نہ ہو۔ لہذا یہ بے نیاز ہوتا ہے۔ نامراد دہ ہے جس کی کوئی مراد برنہ آئی ہو۔ اسی طرح بے کس و ناکس ہے۔ عبد الہا دی وفا رامیوری وفا رامیوری وکیم عبدالہا دی وفا رامیوری رامیور کے حبدالہادی وفا رامیوری رامیور کے رہے درانتقال سے المیاری میں فریا۔ کے رہے دا درانتقال سے میں میرا ہوئے ادرانتقال سے میں فریا۔

مارب واع اور امير كاناكرد تق طرز غالب في الجهد مقلدين مين تق -الكغزل بره كردي-

ناديون آبلة دلس أبجه كر نكل

جو رقيبون به شركذ را تفاوه مجه بركذرا

جوش رنگ الجنن الزسے با ہر گذرا كيوں كلے سے مرب تلخاب كو تو كدندا

جادُ اس مُشكِّ ناز سے میں درگذرا

منظمی داه تو اندلیث در برگذرا

ایک دم سکوطوں برموں سے برا برگذرا

بھردگر شعار جاں سوز میں نشترگذرا میں ہوں دلداری افسون وفایرنازا کیا محیط ہے ہیرنگ میں طوفاں آیا تشنہ حسرت جا دید ہوں میں کیا جانوں آؤ میرے دل افسردہ کی تمکیں دیمچھ اُکٹ کی جان تو اُمید سے پہلوڈ جھو بیرے اس تکلف سے گئی عمران مایہ و فا

فان كواينا خليفه اورجانشين نمرا بنايا تها-

علی اکبر دسخدا علی اکبر دیخدا که ۱ و قری بین تهران میدا بوئے۔ دس برس کی عربی والد کا انتقال ہوگیا۔ والدہ نے تعلیم دبوائی۔ د وسال یک پورپ بین رہے اور دبین رہ کر فرانسیسی زبان کیھی اور جد برمعلومات صال کیں محملی فناہ کے دفتر وزارت معارف، تفتیش وزارت عدرید، مدرسه عالی اور مدرسطوم کے دفتر وزارت معارف، تفتیش وزارت عدرید، مدرسه عالی اور مدرسطوم سیاسی میں عہدہ دار رہے یہ سستاھ شمسی میں دفات یا بی متعدد تفعانیف ان کی بادگار ہیں۔

علی اکبرخال طباطی ایر فارسی البرخال طبائی سرالمصنفین کے معتنف کے جنبے اور ہوگی ام باڑہ کے متوتی تھے ۔ غالب جب کلکتہ آئے تھے تو کے معتنفی سے معتبے اور ہوگی امام باڑہ کے متوتی تھے ۔ غالب جب کلکتہ آئے تھے تو کے مطلی صدرا ہیں باندہ و برا درمراج علی خان خاضی الفضاۃ کا خط ہے کرعلی ابرخال کے باس کے تھے جس کا نتیجہ بہت خوت گوار نکلا ۔ غالب ال سے بڑے مداح تھے اور وہ بھی غالب پر بڑے مہر بان تھے ۔

م فی مینے جال الدین عُر فی شیرازی شیرازسے فتیور (مبدوستان)
اس اور اور ملک استوافیضی سے ساتھ رہے ۔ بعد میں فیضی سے ساتھ شکرنجی ہوجائے
کی دجہ سے عبدالرحیم خانخاناں کی مصاحبت سے وابستہ ہوئے۔ عزفی کی شاءی
دوز بروز ترقی کرنے تکی اور ساتھ ہی ان کا اعزاز بطیعے لگا۔ سین افسوس کرھیتیں
برس کی عربی تضا کر گئے۔ عرفی کے قصا کر معرکۃ الآوا اور تغزل سے ہوئے ہیں۔ غزل
میں جی عُرفی کا بایہ بہت باندہ ہے۔ عوفی کی معنی آفرینی اور لطانت معنی سلم ہے۔
جہا جہرے عہدی نہ زور در ہے۔ وقع ہی سی لا ہور ہیں وفات ہوئی۔
جہا جہرے عہدی نہ زور در ان تھے عیم خیا م نے السف علم بخوم اور دبیا میں تھے
عرفیا م ابولین ملک شاہ اول سے کے کرسلطان سنجے عہدیک میں تھے
اور سب سلا طین ان سے قدر داں تھے عمر خیا م نے فلسف علم بخوم اور دبیا ضی

یں وہ کمال مال کیا مشرق دمغرب کے جماع تحقیقین شغق ہیں کہ وہ اپنے دقت کے سب سے برانے فلسفی منجم اور ریاضی دال تھے۔ شاعری عمر خیام کا یا رط طائم شغلہ تھی۔ شاعری عمر خیام کا یا رط طائم شغلہ تھی۔ شعراب مشرق ہیں عمر خیام کی شاعری کو بورب اور امر کیے ہیں جر مقبولیت مال ہوئی وہ کسی اور شاعر کی شاعری کو نصیب نہ ہوئی (تفصیل سے سے میری کتاب تجلیات شعرستان فارسی دیجھے)۔

عنصری - ابوالقاسم حسن عنصری بلخ کے رہنے والے تھے سلطان محمود غزنوی کے دربار کے مک الشوا اور دربار مزکور سے چارسو شاعروں کی انجمن سے صدر تھے۔سلطان محمود کی قدر دانیوں سے مالا مال ہوکر کہتے ہیں۔

اگر کمال بجاہ اندرست وجاہ بھال مرا ببیں کہ یہ بینی کمال را بھال عنصری نے اسلام میں اس دار فانی کو چھوڑا۔

غلام حسنین قدر سیدفلام حنین قدر بارا میں سامناہ میں بیدا ہوئے۔ مردافع الدولہ برق اور بوت میں بیدا الدولہ برق اور بوت مردافع الدولہ برق اور الدا علی بحرصے علم عروض حاصل کیا۔ آخریں غاف سے شاگر دہوئے۔ قدر بہا مرکاری میکر تعلیم میں ملازم ہوئے۔ ہردوئی میں مدرس رہے۔ پھر وہاں سے تبدیل ہوکر کیمنٹ کا مج میں فارسی دعر فی کے اُستاد مقرد ہوئے۔ ان کے تصید سے متاثر ہو کرنظام دکن اتفیں حیدر آبا درلے گئے۔ لیکن دہ وہاں جاکر بیمار پوسے اور کھنو واپس آکر میں شریعا کر بیمار پوسے اور کھنو واپس آکر میں شریعا کر کھنوں میں انتقال کر گئے۔

غلام غوت بخر- خواجه غلام غوث بخرص او ما مواد المولاد المولاد المولاد المولاد و المعتدد المولاد و المعتدد المولاد و المعتدد

خطاب تھے سے 19: میں الآباد میں انتقال کیا ۔ غالب سے بڑے معتقداور محسن تھے لیکین مزے کی یا ت یہ ہے کہ ایک د فعہ بخبرے ایک ووست نے غا سے كمد ياكہ بخبرآپ كى قاطع بر بان كى تر ديد ميں كھے تكھ دہے ہيں - غالبہ گھرائے اور بخرسے خط تکھ کر یو تھا۔ بخر بہت ناراض ہو لے کہ غالب کو ان كمتعلق ايساكمان نهيس مونا جاسي تفاي

غلام نخف خال حكيم غلام نجف خال كا اصل وطن بدايول تها-سكن بهت كم سنى يى مين دىلى آگئے تھے۔اپنے زمانے مين دہلى كے حاذق اطبا میں تھے۔ غالب ان کے منے بوتے ایتھے۔ وہ اوا بیکی کو مال کھنے تھے۔ غنی \_سید محد طا ہرغنی کشمیری ملا محدمحسن فانی کے شاکر دیجھے۔ بہت تنگی اور تنگرستی کے با وجود حد درجہ بے نیاز اور ستغنی تھے۔ اس مناسبت سے انھوں نے غنی مخلص اختیار کیا تھا۔ وعنام میں رطت ذما ئی۔ مستند فارى دان اور لمنديا يه تناع تصد مرزاصائ ان كى غزل يمين

\m 2 30 = 30 = 5 ایں جواب آن غول صابب کمسکویدغنی یادایا میددیک خوق ما سریوش داشت غنى كا ديواني أكنا ف عالم مي بهت مقبول موا-چند الشعارغني -بزم ے برساں عنسب خوش عزتی دار کہ جوں اید مجفل تعیشہ خالی میکندجارا ما نندر مرديم رود سوئے آفتاب وسیم سوے یاروندید محرو سے یار زبیم ایکم بگویند ناتوان بین است چویک یا خفت یای دیمراز رفتار می ماند مى كندىمن ناتوال مكه أن شوخ

رنيق الغفلت عاقبت اذكارمي اند

د بدي قدسيال فيتم اوصباك مديرى سبوع ش از دوش الايم برزمل فت بادامن ترستدم به محتر گفتند در آفتاب بنشین موكشت سفيدور كنت دندال درصج شود ستاره بنهال علیمت محداکرام عنیمت کناه ایجاب) کے رہنے والے تھے۔ مرمحد زمال راسخ لا مورى كے شاكرد تھے ۔ سالھ ميں انتقال كانتيت نے ایک دیوان چھوڑا ہے۔کوئی کہتاہے۔ يو ابياتش يس از گفتن شمردم ياعداد " عنيمت " راه بردم یعنی نفظ عنیمت "سے ان کی ابیات کی تعداد تحلی ہے۔ دیوان س يندره سوشعري - ديوان لافناه ين جيها تها-ان كايك ممنوي نيرنگ عشق ہے۔اس کی بربت ہے۔ عزيز خاطرا شفة مالان بنام شايد ناذك فيالان جند النعار غليمت بحرد دقطع بركزجادة عشق از دويدن با كم مى بالد كخوداي راه حوتاك ازريدا ازبس خيال من شده بريز طوه اش مرجاكه سرسجده نهم نفش يك اوست بادآ مرآن زمان برسم درتن جان ناند بخت فندسدار بنگامیکه ماراخواب رد عازى الدين حيد راغازى الدين حيد والمصنوك نواب سعا ديعلى خا ع فرزند تھے۔اپنے والدے بعد الاء میں مند وزارت بر مکن بوے ایج يرس ك بعد الكريزى حكوست في ان كو با دفهاه او ده مانا-لهذا الماء س ان کی تخت نتینی کھی ہوئی۔ فاخر مکیس حرزا محد فاخر مکیں شاہ جہاں آبادیں پیدا ہوئے اور پر وان چڑھے ۔ تجاع الدولہ اور آصف الدولہ کے عہد وزارت میں کھنؤیں ان کامشقل قیام تھا۔ مرزا دفیع سودا ان کے معاصر تھے یمکن اپنے وقت کے منہور فارسی شاعر تھے۔ ان کواپنی فارسی دانی ، سخن فہمی اور نا قدانہ صلاحیت کا بہت زیا دہ احساس تھا۔ انخوں نے ایک تقاب ہیں اساتہ ہ ایران کے اشعاریر خصون اعتراض کے بلکھ اصلاحیں کھی دیں۔ مرزا مودا نے ایک دسالہ عمرت انفاین میں مرزا فاخر کی غلط فہمیوں کو اصول انشا پر دازی کے بموجب کا حقہ ظامر کیا۔ میں مرزا فاخر کی غلط فہمیوں کو اصول انشا پر دازی کے بموجب کا حقہ ظامر کیا۔ فاخر کمیں کا انتقال سے بوا۔ اشعار کمیں۔

در کوے یار طرفہ تما شاہو دمیں رسوا شود کسے و تما شاکند کسے دل چاک چاک دیدہ گریانم این بیس کشتی ہزار رخنہ وطوفانم این جنیں دل چاک چاک دیدہ گریانم این بیس فی الدین شخن دہوی شام کا کھیں کھیں میں میں میں دہ مواجہ فوالدین شخن دہوی شام کی کھیں۔
دیاری میدا مولے شادی کرتے ہیں میں دہ موے ادر دکالت کا میشہ کرتے ہے۔

د ہی ہیں میدا ہوئے۔ شادی کرکے آرہ میں رہ پڑے اور دکالت کا بیٹیہ کرتے دہے۔
بعد میں منصف اورسب جج ہو گئے۔ رفتے میں غالب سے نبیرہ تھے۔ بچین میں
عالب سے آر دواور فالدی پڑھی تھی۔ سن الماری کا کتہ میں انتقال کیا۔ ان کا
دریواں بدے مار دی جھیا۔ سروش سخن نیٹر میں ان کا ایک افسانہ ہے۔
دریواں بدے مار میں جھیا۔ سروش سخن نیٹر میں ان کا ایک افسانہ ہے۔

اشعارسنن سے

یہ بھی دُعاکرہ کہ خُدا اعتباد دے اللہ تری سنانِ خُدا بی نظر آئی اک بات نی ہے ترے بے ساختہ بن ہیں

وعدہ ہی کرے ہائے نہ تسکین دو مجھے اس ست کو تھی دعولی ہوا مکتا نی کا اپنی یوں ناز تو ہرایک ترا قہر ہے سکین

اس كيان كي مرت بي كرفكر بيد كياكبون كاجو مرك حال كايرسان بوكا فخالدين كركاني- فزالدين كركانى بها كركان ين دي - يو طغول و ملک شاہ سے درباری شاعور میں شامل ہوئے میں میں ونیاسے کوتے کیا۔ فرحى - ابوالحسن على فرخى سيستاني يهد الوالمظفر احمد بن محراميرجفانيا ك دربارس دابستهدم- بيم سلطان محمود غزنوى كدربارى شاعون س شا ہوئے۔ شاعری کے علاوہ موسیقی میں تھی مہارت مال تھی یا میں رصلت کی۔ ودوسى-ابوالقائم منصور فردوى المسوع مين طوس مي سدا بوك سلطان محمو دغ فری کے در بارسے منسلک ہو کہ تیس بینتس برس میں شاہنام ممل سی جس کے ذریع سے انھوں نے زرتشتی ایران سے شاندار ماضی ادرایرائی قوم كوازمر نو زنده كرديا-اسى دجه سابل ايران شاسنا مركو قرآن عجم كية بي اور فردوسي كو اينانيسل بيرو مورخ اعظم ، محد د اكرم اورجنگ آزادي كا اقرلین وعظیم ترین مجابد مانتے ہیں اب فردوسی کی عظمت کا احساس اس تدرناز ہوگیا ہے کہ ایرانی محققین یہ تھی مانے کو تیار نہیں ہیں کہ فردوسی کو محمود غزو مے در بارسے سی سی سی کا تعلق تھا۔ سعیدنفیس سکھتے ہیں کہ" فردوسی کو شواے دربارمحمود میں محسوب كرنا يرا فاحش طلم بے جوفرددسى يركيا جاتا ہے۔ فردوی محمود کے دربارے یاکسی بھی دربارے وابستہ نہ تھے طوس میںان کی الماني جائداد تفي حس كي آمدني ير فردوسي گذاره كرتے تھے اورشا سامه سكھتے تھے۔ میں مرے فیال میں عرف قدیم دوایات سے انکار کر دینا ہی کا فی ہیں بكرا الكار بدلسل بونا جاسے -

عالب اوران تے معرضین

فسونی محمود بیگ فسونی تبریزی شاہ عباس بادشاہ ایران کے مدح گوشاع دں میں تھے۔ ہندوستان میں آکر اکبرباد شاہ کی سرکا دسے واب ہوئے بیمن ایھ میں الآباد میں وفات یائی۔

فضل حق خیرا با دی ۔ مولوی فضل حق خیرا بادی سیمیا و می ۔ مولوی فضل حق خیرا بادی سیمیا و می است وامارت

یں بیدا ہوئے۔ ان کا خاندان علی دجا ہمت اور دُنیوی ریاست وامارت

کے اعتبار سے ایک معروف خاندان کھا۔ تیرہ سال کی عمریس تمام مرقوج علوم
عقلیہ و نقلیہ اور حفظ قرآن سے فراغت حال کہ کی ۔ مولانا فضل حق نے سیاسی
مرگرمیوں میں بھی بہت بڑھ چوٹھ کر حقتہ لیا۔ یہ اللہ کے غدرے موقع پر جہاد
کی تبلیغ خردع کر دی ۔ جس کی وجہ سے وہ نجوم قرار دیے گئے اور وہ مائے میں شہا دت کے
انھیں گرفتار کرے جزیرہ انڈ مان بھیج دیا گیا۔ وہیں الن اع میں شہا دت کے
مرتبے کو فائز ہوئے۔

مولوی فضل حق غالب کے بڑے قدر داں دوست تھے۔انھیں کی کرشت تھے۔انھیں کی کرشت ہوئے اور نواب پوسف علی کرشتہ ہوئے اور نواب پوسف علی غالب مرباد رامبورسے دابستہ ہوئے اور نواب پوسف علی غالب کی درخواست پر غالب کوسو روبیہ مشاہرہ فالب کی درخواست پر غالب کوسو روبیہ مشاہرہ ف

فغانی نیادے رہے والے تھے۔ شاہ اسماعیل صفوی والی ار کے عہد حکومت میں تھے۔ رصافی میں انتقال فرمایا۔ شاعری میں فغانی کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ فغانی ایک خاص ربگ سخن کے موجد ہیں۔ ان سے پہلے اس ربگ میں کسی نے سخن سرائ نہیں کی۔ اکثر اساتہ ہ مثلاً وحشی بیندی نظیری نیشاپوری طیراصفهای میئن نائی ، حکیم رکنا کانٹی ، محتشم کاشی وغیرہ نغانی کے تلامہ ه اور خوشہ جین تھے۔

فقیرالیّر آفری فقرالیّر آفری لا ہورک باتندہ کے بیک الله یہ وفات بائی نفرگو شاعر تھے۔ ایک خیم دیوان جھوڑا ہے۔ اشعاد آفری دیوان جھوڑا ہے۔ اشعاد آفری دیوان جھوڑا ہے۔ اشعاد آفری دیوان جھوڑا ہے۔ دیوانگی ومستی از بوئے قرمی خیز د بہرند کم می خیزد الذکوئے قرمی خیزد شدم محو تصوّر بسکہ حسن بیمنائش ا بوئے میں اکبرآبادیں بیدا ہوئے۔ فیصنی سیمنی سیمنی بیدا ہوئے۔ اور افضل کے بڑے بھائی تھے۔ تاریخ ، فلسفہ طب اور ادبیات کے ماہر تھے۔ اکبر بادشاہ کے درباد کے مل الشوا تھے۔ فیصنی نظامی کے بواب میں مرکز ادوا و کسیمان و بلقیس ، نلدمن ، بہفت کشور اور اکبرنامہ بانچ رزمیہ متنویاں کھیں۔ سیمان و بلقیس ، نلدمن ، بہفت کشور اور اکبرنامہ بانچ رزمیہ متنویاں کھیں۔ مہا بھارت کا ایک حصتہ فارسی میں ترجمہ کیا۔ قرآن خربیت کی بے نقط تفسیر بھی کھی مہا بھارت کا ایک حصتہ فارسی میں ترجمہ کیا۔ قرآن خربیت کی بے نقط تفسیر بھی کھی صبح بی بیا نام سواطع الالہام ہے۔ ان کی تصانیف کی توراد ایک سو دس ہے۔ ایک صفیم دیوان بھی جھوڑا۔ انتقال میں جوا۔

قتیل مرزامحدحسن قتیل کا سابق ام دیوان سنگه تھا قتیل کے دالدلالہ درگانی ل تھے۔ ہزرگوں کا وطن بٹالہ درشائی او داس پورپیاب تھا۔ تنیل فرید آبا در قواح دہی میں سے المھیں پیدا ہوئے۔ اظھارہ بس کھا۔ تنیل فرید آبا در قواح دہی میں سے المھیں پیدا ہوئے۔ اظھارہ بس کی عمریں اپنے اسا در میرزامحمد باقر شہیداصفہائی کی تعلیم سے متا قرم ہو کراسلام قبول کردیا۔ فواب سعادت علی خال سے عہد وزارت میں کھنو آئے اور نواب موصوف نے انھیں میرمنتی کا عہدہ دیا ۔ پورے منددستان قتیل کی قاری دا

شاعری نزنگاری اورعلم دخقیق کی دھوم مجی ہوئی تھی تیبیل کے تلامزہ اور معتقدین کا حلقہ بہت وسیعے تھا اوراس حلقہ بیں باوقار لوگ بھی شامل تھے اسر جنوری شامل کے استقال فرمایا۔

قطران - ابومنصور قطان تبریزی آذربیان کے اُمراب سل دہودانیان کے دریاری شاع تھے تطان ایک طرز خاص کے موجد تھے رخیدالدین وطواط اور عبدا بواسع جبلی گرجستانی ان سے طرز کے مقلد تھے۔ کہتے ہیں کہ افوری نے شاعری میں ان سے اکتساب فن کیا۔ شاہنا مہ فردوسی کی طرح النمول نے بھی حکایات ایران نظم کی تھیں جس کا نام کوشنا مے تفاسیر ے نام سے نفات کی ایک کتاب ان سے منسوب ہے ۔ اوسی انتقال کیا۔ قلق\_سیدامجدعلی قلق تکھنو کے رہنے وائے تھے۔ سببن کدورہ اکالی) ميں رہتے تھے۔ نماء تھے اور فخ الدولہ نواب میرمینو بیتا ہے شاگردتھے۔ ان كا أيك ديوان كفي تها - نواب انورالدولم سدالدين خان بهادرشفق يس كالى يہلے انھيں قلق عشاكرد تھے۔بدكوغالب عشاكرد ہوئے۔غالب كوفاق سے بہت تعلق خاطر تھا- غالب شفق كو سكھتے ہيں كرجناب ميرامجرعلى صا-ا جوآب ے خط میں ذکر نہیں آیا تواس خیرخواہ احباب کا دل بہت تھے ایا۔ اب ك جو خط تكھے تو ان كى خيروعافيت بمر غط تكھيے۔

قمی ۔ ملا ملک قمی نے کا شان اور ڈروین میں کسب کمال کیا۔ محت ہے ہو میں دکن (سندوستان) میں پہلے احمد نگر کے حکمواں مرتضی نظام شاہ اوربعد کو بر ہان شاہ سے وابستہ ہوئے۔ پھرایک مدت یک بیجا پورمیں برہان نظام اور ابرائیم عادل شاہ کے دربار میں رہے۔ مرائی میں گذر گئے۔ مرم حسین بگرامی - غالب کے خطوط میں ایک اُن کرم حسین کا ذکر ملتاہے جن کی فرمائش پر کلکتے میں جگنی ڈی پر ایک قطعہ کہا تھا جس کی اوّلین میت یہ ہے۔

جے جوصاحب کے من دست یہ بیجی ڈالی زیب دیتا ہے اسے جس قدرا چھا کہے المحنین کرم حسین زندہ ہوتے تو الحقین کرم حسین کے بارہ ہیں خاالب نے لکھا ہے کہ کرم حسین زندہ ہوتے تو رونا کس کا تھا۔ گر دونوں جگہ ان کرم حسین کے نام کے ساتھ بگرامی کا لفظائیس ہے۔ اس نے ریم حسین بگرامی کوئی اور ہوں کے شاید یہ کرم حسین بگرامی وی اور ہوں کے شاید یہ کرم حسین بگرامی وی اور ان لوگوں وہی ہوں جو نورسے ولیم کا بلح میں میرمنتی شعبہ عربی و فارسی تھے اور ان لوگوں میں میرمنتی شعبہ عربی و فارسی تھے اور ان لوگوں میں ہوں جو نورسے دیم کا بلے میں میرمنتی شعبہ عربی و فارسی تھے اور ان لوگوں میں میرمنتی شعبہ عربی و فارسی تھے اور ان لوگوں میں میرمنتی شعبہ عربی و فارسی تھے اور ان لوگوں میں میرمنتی شعبہ عربی و فارسی تھے اور ان لوگوں میں شاریخ کہا تھا۔

کلیم ۔ ابوطان کلیم ہمدان میں بیدا ہوئے۔ دو دفعہ ہندوستان آئے۔

ہیلی دفعہ جہائمیر بادشاہ کے عہد میں دوسری دفعہ شاہجہان کے عہد میں۔
شاہجہاں سے تدا حوں میں شائل ہو کہ ملک انشوائے خطاب سے سرفراذ ہوئے۔
کلیم الناہ میں انتقال کیا ادر کشمیر میں مد فون ہوئے۔
کلیم الناہ میں انتقال کیا ادر کشمیر میں مد فون ہوئے۔
کمال اسماعیل ۔ کمال الدین اسماعیل اصفہان میں بیدا ہوئے۔

مال السماعيل - بمال الدين اسماعيل اصفهان بن بيدا بوك - قران بفتم كعظيم شاعول بين محدوب بوت بين - اخرى شابان خوازم شابح كتنا خوال تھے - ان كے اضعار د تيق اور نام مضابين كے حال بوت بين - اس وجہ سے انھيں خلاق المعانی كالقب دیا گيا ہے ۔ شواے عراق کے اس وجہ سے انھيں خلاق المعانی كالقب دیا گيا ہے۔ شواے عراق کے

ربك سخن كو انصول نے منتہائے كمال مرہنجا دیا۔ان كا سال و فات سعیدیں نے مصریم اور صاحب شم الجمن نے توسی ہے کھا ہے۔ كوسع \_كوسط جرمني كي عظيم ترين ا د بي شخصيت بين - ١٨ السك مع مين بيدا بوع اور ٢٧ مارج مصر اعلى على سفر آخرت اختيار كيا- نعتاشي مسقى نيج ل سائنس قانون دانى اور مختلف زيا نون مين كمال حال كيا إعلى درج ك تناء اور فلسفى تھے۔ درام بھى تكھے ہيں۔ ما دهورام مادهورام نواب نطف الله ولد سدالله فا بادشاه زاده جهاندار نشاه بها دراور نواب كوكلتاش كركارىء انض اورخطوط الصفے کے عہدے پر مامور تھے انشا پر دانری میں ماہر تھے۔ شاع بھی تھے۔ اس مع قديم انشا يردازون كى طرح خطوط كوجا بجاافي شعرون سے آراستہ بھی کرتے تھے۔ان کے ناری خطوط کا ایک مجموعہ انشائے ما دھورام کے نام سے موجودہے اورمیری نظرسے گذراہے۔انشائے ما دھورام دوفعلوں يمتمل ب فصل اول ميں نواب لطف الشراور نواب كوكلتاش كے عرائفن اورخطوط مين اورصل دوم ميل وه متوايات مين جوان كاحباب كامين-وباحي ما دهورام المحقة بس-یافت این نسخه صورت انجام بفضل حبرات عزوجل كرزب منشأت ما دهورام العَيْ كفت سال المخيض يعنى سال تدوين السايم -متنبى متنبى كانام احمر بن حسن اوركتيت ابوطيب تفي يم المهم

ميں بيدا بدے ميتنبي اس مي مشہور ہوئے كرا نھوں نے بوت كا دعوى كيا تھا۔متنی سے معنی ہیں خو دساخت نبی ۔دعوی بوت کے وقت یہ مصریس تھے۔ ان كو حمرفتار كرك دمشق بيم وياكيا- كرانهون نے معافی مانگ بی اور رہا كردي مح المصيرة مين عرب فر اقول نے الحقيق بلاك كرديا۔ محمدجان قدسى \_ ماجى محدجان قدسى منبد سے مندوستان آئے اور المان اله مين شاه جهال با دخاه ك در بادس واستر موسي - اول دوز انھوں نے جو تصیدہ بیش کیا تھا اس کا مطلع یہ ہے۔ ا معلم برخود ببال از شادی و بکشا زبان در تناے قبلہ دیں نانی صاحبقراں انعام مين خلعت اور دوبزار رويئ طے اور صلقه مراحان شاه مِن شَا مِل كَ يُحَدِين ملك الشعراكا خطاب تقى ملا - قدسى كا انتقال العنام يا المعنام من لابورس بدا-قدى كى ايك نعتيغ لبها عول وشہور ہوئی۔مطلع ہے۔ مرجا ستد ملى مدى العسريي دل وجال باد فدایت جرعجب خوش لقبی بے شارشاءوں نے اس غول کی تضیین کی ہے۔ غالب کواپنی عظمت كا احساس اس قدرتها كم انهوں نے بھى كسى كے كلام كى تفيين نہيں كى - گر قدى كى غزل كى تضيين كى ہے۔

محدسس - محدسس گورز جزل کے دفتر فارس سے متعلق تھے۔

كلته ك شاء بي غالب ك كلام يداعتراض ك جلن يرغالب كى طرف سے جواب دینے والوں میں تھے۔ لارڈ بنیک جب کلتے سے دہلی گئے تھے تریر مجی بمرکاب تھے اور دو دن غالب سے بہاں تھرے تھے۔غالب نے ینج آمِنگ بیں ان کی معزولی کا تھی ذکر کیاہے۔ محد علی علوی - محد علی خان علوی دلی سے رہنے والے اور غالب كے معاصر تھے۔ اپنے وقت میں فارسی كے نامور شاع تھے۔ غالب نے اپنی ایک بیت بی اپنے وقت کے جن فارسی کے عظیم المرتبت شاعوں کے نام کئے ہیں ان میں ایک علوی تھی ہیں۔ غالب کی بیت ہے۔ مومن ونیرو صهیایی و عسلوی وانگاه حسرتی، اخرف و آزرده بود اعظم خان مخفی \_شهنشاه اور بگ زیب عالمگیری صاحبزادی زیب النساجو انتي عبد كى سنبورشاء وتحصين اور مخفى تخلص كمرتى تهين -سيح كانتى عيم يح كاشى شاه عباس نانى دالى ايران عمايين میں تھے۔ بعد کو ہندوستالی آئے اور اکبرسے لے کر شاہ جمال کی سرکارسے وابسة رب - المنابه بل كاشان سو اخرت كيا-ملتن \_انتكيناك مشهور وعظيم المرتبت شاع جان ملين مناتاع مي بيدا ، ہوئے۔ بی-اے اور ایم-اے کی ڈکریاں رکھتے تھے۔ کلاسیکل ادبیات فلسفه رياضي اورموسيقي كالتجها علم حال كياتها- يراظ ارزيست تصنيف كرنے كے بعدانے عهدے سب سے بڑے شاع تسلم كے كئے۔ انتقال الماليويس موا

منت \_ يدمنت شاير قرالدين منت بون جو دېلى كے دہنے والے تھے اور غالب کی پیدایش سے چار پانخ سال قبل انتقال کر گئے کھے۔ مير نورالدين نويد اورسمس الله فقيرس تلمد تها-بهت برگوشاع تع ايك محلیات ڈیٹرھ لاکھ اشعار کا چھوٹا۔ متعددمتنویاں اور گلستان سعدی جواب بين شكرستان كلمي- راواله بين دتى چھولاكر كلمهنواك، بهان مطر جانظی سے القات ہوتی۔ یہ ان کو کلئے کے اور مندوستان کا دروجز ماركونس آف مسطنكرك روبروييش كيا-لارد موصوت ن ان كتصيد ش كران كو مك الشواكا خطاب ديا- تناليد بين كورز جزل ني ايك خاص سفارت بران کو حیدرآباد بھیجا۔ وہاں پہنچ کر انھوں نے نظام دکن ى مرح بين ايك قصيده كله كريش كيا اور انعام و اكرام سے مالا مال ہو منايه ين ونيا سے كوچ فرمايا-مولدى روم - ولانا جلال الدين مولدى دوم، مولانا دوم ادر مولوی معنوی کے القاب سے مظہور ہیں ۔ آپ کی متنوی شرای بہت منبور ہے جس کے متعلق مولانا جامی فرماتے ہیں۔ متنوی مولوی معنوی ست قرآن در زبان بهلوی مومن - عليم مومن خال مومن صاعلهم مين ديلي مين بدايدة-موسى كوايى شاعرى ير برا الزخفار وه الجف الجفول كو خاطريس بس لاخ

مومن كو اين شاعرى بر بردا الذكها وه الحقيد التيمون كو خاطرين بن لاخ تصريطستان سعدى نع باره مين كهي تقع كون بس نفت بي گفت به كفت به حد دون تو دوق عالب كو بهي نظرين نهين لگات تقع د مومن بهت خود دار اور د ماغ دار تھے۔ طبعاً ذوق اور غالب کے بالکل متضاد تھے۔
تاریخ ادبیات اُر دومترجہ مرزاعسکری میں لکھاہے کہ خیال فلسفہ حیا
اور ذیانت وطباعی میں غالب اپنے معاصرین ذوق ومومن سے بڑھ کرتھے
گر روز مرزہ اور سادگی بیان اور محاورہ بندی کے اعتبار سے ذوق ان سے
بڑھے ہوئے ہیں گوکہ مومن اس میں بھی کم ہیں "

مبرانیس میربرعلی انیس سالالا به یا مالا به مین فیض آباد
میں بیدا ہوئے میں بعد کو مکھنؤ بین ستقل سکونت اختیاد کری ہے مائی
میں بیدا ہوئے میں بعد کو مکھنؤ بین ستقل سکونت اختیاد کری ہے مائی
میں انتقال فر بایا۔انیس نے مرتبہ گوئی کومنتہائے کمال پر بہنجا دیا۔ انیس
کے تد مقابل میرزا سلامت علی دبیر تھے۔ یہ دونوں باکمال شاع مرتبہ گوئی
میں حریف سمجھے جاتے تھے۔ان دونوں کے مقابعے سے اہل سکھنؤ دوگروہوں
میں خریف سمجھے جاتے تھے۔ان دونوں کے مقابعے سے اہل سکھنؤ دوگروہوں
میں تقسیم ہو گئے تھے اور انیسے اور دبیر کے کہلاتے تھے۔دونوں کے طرفدار

بہت جوش و خروش کا اظہار کرتے تھے۔

میرقی میر میرتفی میر اگرار دیں بیدا ہوئے - والد کے انتقال کے
بعد دائی آکر رہے - اگر جہ نتاہ عالم مے دربار میں ان کوع ت حال تھی گر
خوشی ایی نہ تھی - بہت بنگ حال تھے کھنو آئے تو آصف الدولہ نے و وسور و قر
مہینہ کر دیا ۔ صلافہ میں رحلت فرما فی - میرکا کلام بہت نریا دہ ہے ۔ تام
مہینہ کر دیا ۔ صلافہ میں رحلت فرما فی - میرکا کلام بہت نریا دہ ہے ۔ تام
ادباب نقد ونظ میرصاحب کو اُر دوکا سب سے بڑا غربکو شاعر سلیم کرتے ہیں۔
ان کو خدا سے سن کے نقب سے یا دکیا جا تاہے ۔ غالب میں طرح ہندوستان
کے فارسی شاع وں میں صون ایر خسروکو مسلم الشوت استاد سخن مانتے تھے

اسى طرح أردوشاع دوسي مرت يركى أستادى كے قائل تھے۔ مير محد زمال راسخ - مير محدزمان داسخ كاخاندان عراق عجم سے آیا تھا۔ راسے بند دستان میں بیدا ہوئے۔ خبرزادہ محداعظم شاہ کی سرکار میں ہفت صدی منصب پر فائز تھے۔فاری کے مشہور تناع تھے۔رضا قلی فا ہرایت نے مجمع الفصی میں ان کا ذکر کیاہے سے البھ میں وفات یائی۔ ميرغلام على أزاد -ميرغلام على آذاد الاله مي بكرام بي بدا ہوئے۔فارسی دعربی میں دیوان کے علادہ بہت ساری تصنیفات ہیں۔ تذكره سمع الجن مين ال كى بهت تعريفين بير صغير بلكام سے مورث اعلى تھے۔ ميرزا مظهرجا نجانال متمس الدين نام مظهر تخلص اورجانجانان عون \_ العلاء ك لك بحك صوبه مالوه ك كالا بلغ مين بيدا بوسي -المكاءمين جال بحق بوسة موقى باصفاء درويش كابل اورصاحب دل تھے۔ان کی شان بے نیازی صرب المثل تھی۔ چنداشعار

سوز دل از ہربن مویم نمایاں کردہ اند ایں جفا جویاں مراسرہ جراغاں کردہ اند جغم برجشم جوانتاد گرفتا دیہا سبت علقہ برحلقہ چوافز و دو دگر زنجیراست بیاز مشہد بر واند شمع خواہم برد اگر وصال تو ایں بار رو نمو د مرا میان مشہد بر واند شمع خواہم برد ایس داد خاں سیاح کے دالد مشی عبداللہ فا میاں دا دخاں سیاح کے دالد مشی عبداللہ فا محتے جو اورنگ آباد کے امیر لوگوں میں شمار ہوتے تھے لیکن دادخاں کے جوان مرت برت برت ساری جا کداد ختم ہوجی تھی میں شاد ہوتے تھے لیکن دادخاں برحعلی کوئی نوط مرت برت برت ساری جا کداد ختم ہوجی تھی میں دادخاں برحعلی کوئی نوط

بنانے کا مقدمہ قائم ہوا اور جو دہ سال کی سزائے تید ہوئی۔ مگر بعد کو تخفیف ہوگئی سرات اخ میں نواب میرخان بابا رئیس سورت کی مصاحبت اختبار کرلی۔ نواب موصوت کے انتقال کے بعد دس برس ننگی میں بسرکرے معن او میں وفات یائی- فارسی اور اُر دو و دنول میں شو کہتے تھے ۔ فالب سے تا گرد تھے ۔ میلی - مرزا علی ہروی برسوں فرنگ خان کی طازمیت اور مدح خوانی میں مصروت رہے۔ ماہوہ میں ان کا انتقال ہوا۔ نا صرعلی سرمیندمی ۔ فیج ناصرعلی سرمیندی جوعلی تخلص کرتے تھے سہرندالین سرمنامیں بدا ہو کے اور وہیں پر وان چڑھے۔ شروع یں مرزا نقرالی مخاطب بہ سیف خال بخشی کی مصاحبت میں رہے میکن حب شابجها سنسيف خال كو الآيادكي حكومت عطاكي تو اصعلي بهي ان كساته الآباد كي سيف فان ك انتقال كيدسون عين اصرعلى بيما يوركم اور وزيراعظم ذوالفقافين اسدكى تربيت مي ايك قصيده لكحفا- مطلع ہے-اے شان حیددی زجیس فراشکار نام تو در نبرد کمند کار دوالفقا د والفقارخان ك ايك بالتقى اوركثررهم الغام دى- ناصرعلى ف اسی و قت ادر اسی جگه تمام رویت او گون میں تقسیم کردیئے اور خالی باعق ا طق مكراً في - كل محد خال اطق كرا في اين وطن سے مندوستان آئے اور المحنور میں محد علی شاہ المجد علی شاہ اور دگير امراکی قصيرہ خواتي مرت

رب- المعليه ين فوت بوع-نا طم ہروی -ناظم ہردی ہرات کے رہے والے تھے عباس فلی ولدحسن خال شاملو كى سركار لين اعلى رُتبه اور إعزازك مالك تھے۔ ناظم برك فيض رسال آدمي تھے۔ شاع التھے تھے جس كا نبوت ان كى منوى يوسف زلیخا "سے ملتی ہے۔ ناظم کا انتقال سنا ہے میں ہوا۔ استعار قطره أبى كف فونى شدو براب رئيت كم ماى جرط ف ازعالم ايجادبست بسكر ازب اعتباريها عنود شرمنده أم ال مينان موى توى آيم كم كويامي دم نبی تحسن حقیر منتی بی بن حقیرا کرنے کے رہنے دانے تھے۔ اگریزی عدالت فوجداری می سردشة دار تھے۔ مرتوں کول (علیکدھ) میں مقیم رہے۔ حقريط نظير آبر آبادى سے بيٹے گزار على سے اصلاح لينے تھے۔ بعد كوفا لب سے اصلاح بینے لگے۔ اُر دو فارسی دونوں میں شعر کہتے تھے۔ ملا ماری میں تبقال ىيا۔ اشعار حقير-آج بھراس بت کافرنے حقیر وه اداکی که حندایاد کیا وه مكابي جن سيهي فيكونستي كأميد تشنه خول أفت دل دُسمن جال ممني زخول فشاني حيثم ترابخو ل ميرند كه بم زنست مرا أي در دل أفادا در گلستان گزرشش زان اُ فت كهمل ازجتم كلستان افتد نساخ - مولوى عبرالغفورخال بهادرنساخ وديقي كلكراور دي دري محمر سي عقد مهلى شوال ومعلم ه من كلكته س ميدا ، و ي ماما ، ون ومداء مطابق لنسلاط مين كلته مين وفات يا يئ- تري خيال مين متى ده

بنگال میں نساخ سے بڑا اُر دوکا شاع نہیں گذرا-نساخ بنگال کے میرتھی میرتھے۔نساخ اور وحشت میں وہی فرق ہے جو میراورغالب میں ہے نساخ نے اپنے دیوان دفتر ہے مثال کا ایک نسخہ غالب کو بھیجاتھا۔غالب نے ان کو ایک خط تکھا جو اُر دوئے معلٰی اورعود مہندی میں موجود ہے۔ تکھتے ہیں کرواوا فیض عنوان اسم باسٹی ہے۔ دفتر ہے مثال اس کا نام بجاہے 'الفاظ سین معنی بلند' مضمون عمدہ ' بندش دلیسند' ہم فقیراوگ اعلان کلمۃ الحق میں عبد باک وگستاخ ہیں شیخ امام بخش ناسخ طرز جدیدے موجداور بُرا نی ناہموار دوشوں کے باک وگستاخ ہیں ان سے بڑھ کر بھیفی مبالغ از بے مبالغ نساخ ہیں موجود اور بُرا نی ناہموار میری کا بندش میں موجود اور بُرا نی ناہموار موجود کے دو نر بان ہو بر موجود کی موجود کی بیا کا دو نر بان ہو کھی کا کہ دو نر بان ہو کہ موجود کی میں کے لئے میری کناب نستا خ سے وحشت تک دیکھے کی

نظامی \_ نظام الدین الیاس نظامی تخوی شهر گنجه (آدر بیجان) میں

الم هم ه ك الک بھگ بیدا بهوئے فردوس كے بعدید دوسرے تأنوی بگار
شاع بیں جن كا مرتبہ بہت بلند ہے۔ ان كى بایخ متنویاں مخزن الاسرائ فرووشیری بیلی و مجنوں اسكندرنامہ اور اقبال نامہ خمسۂ نظامی كے نام سے
مفہور ہیں ۔ نظامی كے سال وفات میں بہت اختلاف ہے ۔ نیکن سعید نفیس
مفہور ہیں ۔ نظامی کے سال وفات میں بہت اختلاف ہے ۔ نیکن سعید نفیس

نظم طباطبا فی ۔علی حید رنظم طباطبائی الم الله یا بن الم صبی الظم طباطبائی الم الله یا بن الله صبی کا منیا برج میں شا ہزاد وں کوتعلیم دیتے تھے۔ نواب واجد علی کے انتقال کے بعد حیدرآباد میں نظام کالج میں برونیسر ہوئے حیدرآبا

میں شہزاد وں کے اتالیق بھی ہوئے اور نواب حیدر یا رجنگ کا خطاب یا۔
دارالترجمہ میں ناظرا دبی بھی رہے۔ سست واعلی مفات یا بی ۔ان کی تھی ہوئی
"شرح دیوان غالب" بہت وقیع اورمشہور شرح ہے۔ان کی غزایا سے کا
مجموعہ بھی شائع ہوا ہے۔

تظیری - محدسین نظیری بیشایور (خراسان) کے باتندہ تھے۔ اکبر بادشا ع عبد حكومت بي مند دستان آئے اور مرزاعبدالرحيم خانخانال جيسا قدروا اور جو برخناس سريرست ملا- انهول نے خانخانال كى تعربيت ميں قصيدے كهاور خانخانان كى فياضى سے مالا مال ہوئے جے سے اوف آنے كى بعدا حرابا ركوات مستم بوئ ايك دفعها تكرباد شاه ن ايك عارت ك ايك كتبه تكھنے كو كہا- نظيرى نے ايك غول لكھ كريش كى-غول كا مطلع ہے این خاک درست صندل سرکشته سران ا بادشاه ف انعام میں قریب تین ہزار بگھ رمین عنایت کی دروی صفیت اورصوفی سیرت آدمی تھے۔ سلالیہ میں دارفانی سے کوج کیا۔ تعمت خال عالى - مردا محد تعمت خال عالى ك والد فع الدين شيراز سے مندوستان آسے اور عالی مند وستان میں بیدا ہو ہے۔ اپنے والد ع ساتھ ٹیراز گے اور اکتساب علم کرے بھر ہدوستان آئے الالاہم انتقال موا-

نواب سعادت علی خال - نواب سعادت علی خان بهادر که صوی کے نواب سعادت علی خان بهادر که صوی کے نواب سعادت علی خان بهادر که صوی کے استان میں مسندوزادت پر

جلوه افروز ہوئے۔ ان میں اور انگریزوں میں ایک معاہدہ ہوا تھاجس کی وہ سے ان کے مک کا دو تہائی حصتہ انگریزی علاقے میں شامل ہوگیا۔ نواب سعادت علی خال علوم وننون کے قدرداں تھے۔ انشا والسّرخال ان حدربار شاعرتے جوشاءی سے زیادہ سخوہ بن سے نواب صاحب کا دل بہلاتے تھے اور نواب صاحب کا عیش وعشرت سے سوا کچھ کام نہ تھا۔ نواب مصطفى خال تتيفية - نواب مصطفى خال شيفية جهاميراً رضلع میرکی سے جاگیردار تھے۔علاوہ اس کے انگریزی حکومت سے بیس ہزار ر دیبر سالانه ملتا تھا۔ شیفته ملنداع میں دہلی میں بیدا ہوتے مختلف كالل الفن اساتذه كى بمرانى بس تعليم على ك- ابتدائي وند كى ميس مشوق صنم" اور" ذرن مع نوشی" بھی رہا۔ بعد کو تو بہ کرلی اور مصمداویں جے بت اللہ مجھی کرائے بے حصالم کے غدر میں معتوب ہوئے ۔ جاگر صبط ہوگئی سات رس قیدی سزا ملی - محرابیل بربری موسی مشیقت اردو فارسی دونون ين شعركية عقد أردو مين شيفة اورفارسي ين صرتي تخلص كرتے تھے۔ اُرد و کلام پر مومن سے اور فارسی کلام پر غالب سے اصلاح لیتے تھے۔ شیفت کا تکھا ہوا تنکرہ" گلشن ہے فار"مشہورہے۔ان کے صا جزادے نے ان کے کلام کالیک مجموعہ بھی شائع کیا تھا۔ اشعار مم طالب شهرت بي مين نگست كياكام بد نام اگر بدول مح توكيانام نه ے آگ سی جو سینے کے اندر لگی ہوئی تمایداسی کا نام محبت ہے شبیفتہ طوفان نوح لانے سے الے حیثم فائدہ وه افتك بهي بهت بن آگر كه الركون

ور دست نامرسی ویراب سلام ما رحماست بركسكردران كوسامى دود ور الخمنت بردسيدم درعشق تميزيا دمرنيبت عمركتاه داده اند مرا كوشب عم يود دراذ جرال نواب كلب على فال - نواب كلب على فال بها در نواب يوسعن على خان بها در داى رام بورك فرزند اكر تق مصماء س يدا ہوے۔ ملا اور است دالدی رطت پر رامورے مران ہوئے۔ خليفه غياث الدين عزت صاحب غياث اللغات سے فارسي كي تعليم حال کی۔بہت یا بند فرع تھے۔ غیر فرعی آمدنی سے فزانے کی دولت کو پاک رکھنے تقے۔ان کا دربار اہل فضل و کمال سے بھرا رہتا تھا۔ روزانہ سی نہمی يا ادبى سكله برابل دربارى طبع آن مائى كرتے تھے۔ آردد اور فارسى دونو مين شعر كيتے تھے۔ أر دوكے جار ديوان اور فارسي كا ايك ديوان جھواا۔ عمداء من راه فردوس اختياري - فالبسي وي تلمذ نه تها-نواب يوسف على خال - نواب يوسف على خان بهاور ٥ مارة الااماء مي بدا بوع-افي دالد نواب محرسعيد فال كانتقال ك بعد موماء میں رامیورے حمراں ہو ہے مفتی صدرالدین آزر دہ اورمولانا فضل حق بيسے جير علماسے عربي اور وگرعقلي ونقلي علوم حال كے قارى خليفه غياث الدين عربت جامع غياث اللغات اورغالب سيريمهي الاار عدماء مين انتقال فرايا- نواب صاحب أردو فارسى دونون من كريخي كتے فردرى محصل على الب كالم يراصل لين شروع كى اور

عالب اور ان کے مخرضین

بعد کو غالب کوسور و پرید ما ہوار وظیفر دینے گئے۔غالب کی تجویز برناطم مخلص اختیار کیا تھا۔ نواب صاحب غالب کو بہت مانتے تھے سرس کی آج میں ان کا دیوان شائع ہوا۔

نیاز فتیوری مرفان جونیاز فتیوری کنام سے مظہور ہیں کے اور بین فتیور ہیں بیدا ہوئے۔ مدرسہ عالیہ فتیور ہیں مدرسہ عالیہ وابیور اور ندوۃ العلمائے دارالعلوم سے تعلیم حال کر بیلئے ہے بعد پوائیو ہے طور پر انگریزی میں ایف اے کیا ۔ مختلف روزانہ اخبارات ہیں کام کیا۔ ماہمائی انگریزی میں ایف اور پھر بعد میں کھھٹؤ سے نکالے رہے ۔ پاکستان جانے کار اول وابیور سے اور پھر بعد میں کھھٹؤ سے نکالے رہے ۔ پاکستان جانے کے بعد نگار اول وابی کے مساتھ نکال کر اور کیا میا بی کے مساتھ نکال کر اور دوزان کی عظیمانشان خدمت انجام دی۔ نگار کے تمام نیازصا حب نے اُردوزان کی عظیمانشان خدمت انجام دی۔ نگار کے تمام نیازصا حب نے اُردوزان کی عظیمانشان خدمت انجام دی۔ نگار کے تمام

سالنا سے بہت اہم ہیں جن میں قرآن نمبر، حندا نمبر، فرمانر وایان اسلام نمبر، اسلام نمبر، اسلام نمبر، اسلام نمبر، اسلام نمبر، بزم نگار نمبر، اصناف سخن نمبرہہت مفید ادر معلوماتی ہیں۔ نیاز صاحب کی تحریرات اور تھنیفات سے خاب شابت ہوتا ہے کہ ان کو علم وادب کے کئی اصناف میں کمال حال محما۔ چند

سال قبل دُنيائے فائی کو چھوڑا۔

وارسته سبالكوني ميالكوني ل دارسته سيالكوك رياكستان) ين بدا ہوئے تھے۔وطن سے کل رجاں آباد اور دوسرے مقابات کی سےری۔ ماليه ين متان ين وفات يا ي-آدمي يست قد اورطارزبان تهاين اکثر معامرین کی ہجو کی ہے۔انھوں نے ایک تذکرہ مرتب کیا تھا جس میں أكثر شاءول يراعتراعن وارد كي بين - يحقيقت بين تذكره نه تحف بكه اعتراض نامه تھا۔ دارستہ کو فارسی تنظم و نفر دونوں پر قدرت عال تھی۔ یہ ناقد بھی تھے اور محقق تھی۔ انھوں سے کئی مفید رسانے تھے ہیں۔ ان میں اكيصطلات الشواب-اس ك ديباج بين المحقة بين كم " بين نے فارس دواوین اورالفاظ و محاورات کا مطالعهمیا اور زبان دانوں کے اشعار مين سنعل الفاظ ي تحقيق كا اراده كيا- الرجه محاورات كي ظاش مين كتب نعات کی اوراق گردانی کی گر کوئی فائدہ نم جوا۔ ناچار زباترانان ایران ے ساتھ رہے لگا اور بندرہ سال یک جستی ہیں دہ کرمصطلحات الشوالکھی خان آرز ونے اپنے رسالہ سراج مبرس وارستہ کے ایک و دست علیم بگ خا حاکم کے کلام براع راض کے تھے۔ دارستہ نے اس کے ر د میں سجواب خماتی " مکھا

ایک اعتراض اور اس کی تردید ملاحظه مدر كلم بوصف ابروے يُرجبين ادبعت جوشاخ آبو است زسرتا بياگره خان آرزو - شاخ آہو بیں گرہی نہیں ہوتیں ، یے وقع ہوتا ہے۔ وارسند - اساتذہ كى كلام سے تابت بى كريس بوتى بي صائب كتا ہے۔ عقده حص ازمرور زندگی گرد د زیاد شاخ آبو پرگره از کترت سال خود ا واقف - مولانا نورالعين واقف بطالوى سراج الدين على خال آرزو مے شاگرد تھے۔ دا تعن کے والد مولانا امانت الشرشرفائے بنجاب اور انبالم (من مضا فات لاہور) کے قاضی تھے۔ دانفت کا انتقال غالب کی دلا دت سے تقريبًا باره سال قبل سناله مطابق صمياه ين جوا- واتف كا ديوان سنايه من جھيا۔ ديوان كا مطلع سے -اے برم شوق تو الاں بہر سازیا رفتہ در ہر گوشئر زاں سازیا آوانیا رضا قلی خال برایت نے مجمع الفصی لیں تکھا ہے کہ واقف ہدی ایمش نورالعین واز شواے معاص ن بودہ - ا زاشعار اوست و شعر <sup>ش</sup>انی را میر آزاد مشميري وقع برمن خواند و بخود نسبت مي دارد-در دمنداز کوچه دلدار می آیم آه کو دارانشفا بیار می سیم يارب چه ديشمه ايست محبت كهن ازا كيقطره آب خور دم و دريا كريستم واتب كے چند اور اشعار مسنے خجل زائجمنم سشرسار ازجمنم نه عندليب نه پروانه كرده اندمر

رسدیار وگریان من درید وگذشت براد کوته دست من رسید و گذشت نے جیب من درید و نہ دا مان من کشیر مارا درین بهار نیام بکار دست زہر کے جہاں یادگار می ماند مجوے یار زماہم عنبار می ماند قسمت ببیں کہ ازیب شیرین نوخطش طوا برگران و کا دودی در تراکه گفت که ماکل بر سیربستال باش بنوش ید و سه جامے و خود گلتاں اش سودسالك زبندخود رياسته آبسته روداز دست یول دیگ حنا آسته آست نوآمم برام تو زودم حب می منی مجذار یکد و روز مجنح قفس مرا ظامه را احوال ما تقرير كردن فنكل است زائكم اورا بر زبال زخم است مادا دردل و ہاب حیدر۔ دہاب حیدرغالب کے مشہورکارٹونسٹ تھے۔ النوں نے ساری عظالب کا شعاد کی خرص اپنے کا رووں میں كين - و ہاب حيدر حيدرآباد (بند) كر بن والے تھے - ذرايع معاشى كے

سلسلے بیں بمبنی بھی رہے ۔روزنامرسیاست (حیدرآباد) اوردوزنا انقلاب مبئی سے زیادہ تر وابستہ رہے۔ میشہ بھار اور پرسٹان رہے۔ بهت زياده ينت تھے۔انتقال استمر سراد اع کو اوا۔ مركوبال تفترمنشي مركوبال تفته والماء يا مندراً مِن بدا موت وكيل تھاور ترتوں المريزي محكمه بندوبست بي قانو مگو رے - استمر المثاع كو سكندرا ماد ميں وفات يا في-تفته كو داتف بالوى كا ديوان يره كرشر كوني كا شوق بواتها-ملے را می کلص کرتے تھے۔ غالب کے شاگرد ہوئے تو غالب کے مشورے مس تفتة تخلص اختيار كما اورغالب نے ان كو مرزاكا نقب دے كر مرزا تفته بنا ديا-تفتدنے چار تھے دیوان جھوڑے ہیں۔اس قدر زور گوتھے کہ غالب ان کی زودگوئی سے تھبراتے تھے گرناز برداری میں کمی نہیں کرتے تھے۔ ممام-خواجه عام الدین مهام تبریزی آذربیجان کے نا مورفناعروں یں محسوب ہوتے ہیں فن غزل کے ماہر تھے۔ شیخ سعدی کے معطرتھے بہت خوش مزاج آدمی تھے۔ ہمام مخطولانی پاکر سائے ہمیں تبریزیں وفات یائی۔ یحلی کاشانی ہی کاشانی کاشان سے ہندوستان آئے اور داراشکوہ کے نناخوال ہوئے۔ ساتناہ میں وفات یائی۔ يكا نه جبكيزى -مرزا داجدسين جوم لي ياس تخلص كرتے تھے اور اس عظیم آبادی مشہور تھے لکھنؤ جاکریاس سے بھاند ادر بھر کھانہ سے بھان عیکیزی بن سے سمندہ میں عظیم آباد (بٹینہ) میں بیدا ہوئے سے اللہ عیں

کھنٹو ہیں ستقل قیام اختیاد کر ہیا۔ یگانہ سے یگانہ جنگیزی بن کر بڑے بڑے ادبی جھگڑے اور فساد ہر یاسے اور آخریں جنگیزی جذبہ اس قدر بڑھ گیاکہ دماغ کا توازن قائم نہ رہا اور وہ کام کر گزرے کہ آب کو شائم رسول کے لفت سے ملقب کرے شاہراہ عام پر ذمیل کیا گیا۔ بڑھ ہا، میں آپ ہمیخہ کے لئے خاموش ہو گئے۔ چراغ سخن آبیات وجدانی ، غالب شکن ترانہ او گئی ہے گئانہ آپ کی قابل ذرکر نفعانیون ہیں۔

اسرادكري يريس الدآيا د

## مصنّف کی ریمرتصنیفات

(۱) نساخ سے وحشت یک رنگال کے جاد اُردواساتذہ سخن کا تذکرہ ... ... ... ... م سے

(۲) تجلیات شعرستان فارسی (باره فارسی شاعود برمقالات

رس) غالب سرائی (غالب کی مدح بین غزیس اور ثرباعیات \_ - حدم

(م) کیف واضطراب (غزنوں، قصیددن، نظموں اور رُ باعیوں کا ۲-۲۵ ... ... ۲-۲۵

وطنے کا بہتھ کے عثمانیہ میک ہے۔ ویو میں اور دروڈ کلکت ما